گُرُاوُن مِن الرَّظِرانِ اور صارط شنام صارط سناه

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

مَنْكَتُبُنُلُهُ فِي الْهِيَااوِيُ

#### بعم اللهم الرحس الرحمي الحسرالهم ومراد) بعلى بعباده الدين الصطفي!

جو کام خلوص واخلاص سے کیا جائے اس کو دوام و بقا نصیب ہوتا ہے، اور جو کام ریا اور دکھلا وے کی غرض سے کیا جائے، اگر چہ چند دن تک تو اس کی چمک دمک رہتی ہے، گرجلد ہی اس کا نام ونشان مٹادیا جاتا ہے۔

مشہور ہے کہ امام مالک نے جب "مؤطا امام مالک" تکھی تو لوگوں نے کہا حضرت! لوگوں نے بھی اس کا فائدہ؟ آپ نے فرمایا: "بیہ تو وقت بتلائے گا کہ کس نے اللہ کے لئے تکھی تھی؟" چنانچے حضرت امام مالک کے فلوص و اخلاص کی برکت ہے کہ آج دنیا سوائے "مؤطا امام مالک" اور "مؤطا امام می برکت ہے کہ آج دنیا سوائے "مؤسل مالک" اور "مؤطا امام می برکت ہے کہ آج دنیا سوائے "مونس جانتی، تیرہ صدیاں گزرنے محد" کے کسی دوسرے "مؤطا" اور اس کے مصنف کونہیں جانتی، تیرہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اس کو وہی اجمیت حاصل ہے جو پہلے دن تھی۔لیکن" مؤطا" کے نام سے کھی گئی دوسری کتابوں کا آج دنیا میں نام ونشان نہیں۔

ہیشہ سے بیاصول چلا آرہا ہے کہ اکابرعلاً امت نے زندگی بھراپنے آپ کو چھپایا اور اپنے کام کی نفی کی، یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی ویٹی خدمات

نمایاں طور پرنظر نہیں آیا کرتیں، اور نہ ہی وہ اپنی ذات اور کام کونمایاں کرنے کے قائل و روادار ہوتے ہیں، لیکن ان کے بعد اللہ تعالی ان کے اخلاص کی برکات کا اس قدر اظہار فرماتے ہیں کہ دنیا جران وسششدر رہ جاتی ہے، اور سوچتی رہ جاتی ہے کہ محدود وسائل اور مخضر زندگی میں ایک اسلیے آدمی نے اسٹے سارے کام کیے کر لئے؟

ہمارے حضرت مولانا محمد بوسف لدھیانوی شہید ؓ کے کارناموں کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہے کہ انہوں نے زندگی بحرایت آپ کو اور اپنے کام کو چھپایا، اور ظاہر نہیں ہونے دیا، چنانچہ آپ نے کس کس عنوان ہے، کس کس میدان میں اور کیا کیا خدمات انجام دیں؟ اس کا شیح معنی میں ہمیں اندازہ ہی نہیں۔

آپؓ کے علمی کارناموں میں سے صرف تحریری مواد کا جائزہ لیا جائے تو وہ اتنا وسیع ہے کہ آپؓ کی شہادت کو تین سال ہونے کو آئے ہیں مگر ہم ابھی تک ان کی تمام تحریروں کو منصر شہود پر لانے میں کامیاب نہیں ہوسکے۔

بہرحال مقام شکر ہے کہ آپؒ کے تحریری سرمایہ میں سے تقریباً ۱۸ مضامین و مقالات کا ایک نیا مجموعہ'' گمراہ کن عقائد ونظریات اور صراطِ متنقیم'' کے نام سے حاضر خدمت ہے۔

تقیح و تخریج کی حتی الوسعت کوشش کی گئی ہے، خصوصاً ''الناهیۃ عن طعن امیرالمؤمنین معاویہ'' کے عربی متن کی اغلاط کی تقیح کے لئے اس کے متعدد قدیم و جدید ننخ جع کئے، سوائے دوجگہ کے بچماللہ پورے متن کی تقیح ہوگئ، مگران دوجگہوں کی اغلاط تقریباً تمام ننخوں میں مشترک تھیں، اس لئے اس کی تھی نہیں ہوسکی، اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو امت مسلمہ کی راہ نمائی، ہماری مغفرت اور حضرت شہید ہے رفع درجات کا ذریعہ بنائے، آمین!

غا کیائے حضرت لدھیانوی شہیدٌ سعید احمد جلال پوری

## فهرست

| 11       | آغاخانی مدہب چند ضروری معلومات                                |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 11       | آغاخانی سلسلة امامت                                           |
| ۱۵       | دورظهور                                                       |
| 1/       | آغاخان كالقب                                                  |
| 19       | امام حسن کو کیوں نہیں لیا گیا                                 |
| <b>*</b> | حضرت اسلعيل بن جعفر کی امامت                                  |
| 71       | ائمًه مستورين                                                 |
| 22       | ميمون قداح                                                    |
| ۳        | مهدي كي نسبت عبدالله بن ميمون القداح كي طرف اوراس كاسبب       |
| 12       | خود فاطمین اوران کے مشہور داعیوں کے مسئلہ نسب کی طرف عدم توجہ |
| ۳۱,      | بحث نسب كاخلاصه                                               |
| ~~       | امام نزار کے بعد                                              |
| ۳۲.      | آغاخانیوں کے نزدیک امام کا رہبہ                               |
| -4       | آغاخانیوں کے بارے میں فتوی شائع کرنے کی ضرورت                 |
| ٠.       | آغا خانیت کا بھیا تک کردار اور اس کے 'اخفا'' کی وجوہات        |

| ۵۵    | ''ملت جعفریی'' یہودی سازش کے جال میں    |
|-------|-----------------------------------------|
| 44    | خمینی کا وصیت نامه                      |
| ٨٣    | اریان سے تحریف شدہ قرآن                 |
| 1-0   | اس ترجمه كوضبط كيا جائے                 |
| 1+4   | آیت تطهیر میں تحریف                     |
| 1.4   | آیت رحمت و برکات میں تحریف              |
| 1+9   | سورهٔ الم نشرح میں تحریف                |
| 110   | تحریف شده قرآن کی تلاوت کرو، امام کاحکم |
| 114   | آيت" واناليالحافظون "مين تحريف          |
| iri 🗀 | ''هذا صراط على متقيم'' ميں تحريف        |
| 174   | تنبيه الحائرين                          |
| 101   | شیعہ عقائد کے بارے میں عدالتی بیان      |
| 149   | جی ایم سید کے ملحدانہ نظریات            |
| 149   | اسلام اور یا کستان کی نفی               |
| ٠ ١٨٨ | پغیبراسلام کی آمد کے دومقاصد            |
| ۱۸۵   | قرآن کمل کتاب نہیں                      |
| ۱۸۵   | اسلامی شریعت فرسودہ ہو چکی ہے           |
| · YAÌ | قرآن وشریعت کی مستر دشده باتیں          |
| ١٨٧   | دورخلافت میں غلاموں اور باندیوں کا رواج |
| ÍΛΛ   | اسلامی جہاد                             |

|                       | 4                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1/4                   | سلام کے لئے دوسرول کا قتل عام              |
| 19+ -                 | خلافت، حضرت عمرٌ کے ذہن کی اختراع ہے       |
| 191                   | تضوير کشی                                  |
| 191                   | چارشادیا <i>ں کرنا اور باندیاں رکھنا</i>   |
| 192                   | فوجداري اورسول قانون                       |
| 192                   | انسان کی پیدائش کے متعلق نظریہ             |
| 191                   | مسلمانوں کے جدا گانہ قوم کا نظریہ          |
| 190                   | قربانی کا رواج                             |
| 191                   | ما فوق الفطرت بستى (خدا)                   |
| 191                   | ما فوق الفطرت مستی کی رضامندی کی کوشش      |
| 199                   | راجه داهر کی رواداری اور محمد بن قاسم      |
| 199                   | سی بھی مذہب سے وابستہ نجات کا حقدار ہے     |
| <b>***</b>            | مُلَا وَل کی تشریح جہالت پر بنی ہے         |
| <b>r</b> +1           | کتاب پرائیان کے دومفہوم                    |
| , <b>r</b> •1         | لغتوں میں کتاب کے معنی                     |
| <b>r•r</b>            | قرآن کے خلاف عرب سامراج کا قیام            |
| ***                   | حيات بعدالممات                             |
| <b>r</b> •1           | مذہب کی ابتدا ٔ خوف و وہم سے ہوئی          |
| <b>*</b> • <b>!</b> * | دنیا کا کوئی مذہب آخری اور ممل نہیں        |
| r+0                   | سندهیول کے لئے دو راستے                    |
| r•0                   | درج ذیل چیزیں ہمارے لئے راہ عمل ہو عمق ہیں |
| <b>r</b> • <b>y</b>   | سندھیوں کی شناخت کے معیاریہ ہیں            |

è

| <b>r•</b> A | میں نے کراچی منتقلی کے احکامات مستر د کردیے ہیں                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 11+         | جی ایم سید کو غیرقا نونی طور پر شناختی کارڈ جاری کیا گیا تھا   |
| rim         | اسباب تحريف دين                                                |
| 177         | فتنهٔ گوہرشاہی                                                 |
| rom         | یزید کے بارے میں مسلک اعتدال                                   |
| 240         | ناصبیت کی تردید یا دعوت؟                                       |
| 149         | ایک مظلوم خلیفه راشدٌ، سید قطب اور مودودی کی نظر میں           |
| r+0         | حضرت علیؓ اور حضرت حسنؓ ،حضرت معاویدؓ کی نظر میں               |
| MIM         | الناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية                            |
| ساليا       | صحابہ کرام ہے چند فضائل                                        |
| 210         | احاديث                                                         |
| <b>M</b> /  | طعن صحابه گی ممانعت                                            |
| 1719        | مسلمانوں کا ذکر سوائے خیر کے کرنے کی ممانعت                    |
| 21          | مشاجرات كالمخضرقصب                                             |
| mrr         | مجتهد سے خطا پرمؤاخذہ نہیں                                     |
| 444         | حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام الله علیہا کے چند فضائل |
| <b>"""</b>  | حضرت طلحه رضی الله عنه کے مناقب                                |
| ٣٣٠         | محمد بن طلحه رضی الله عنهما کے فضائل                           |
| ٣٣٢         | حضرت زبیر رضی الله عنه کے مناقب                                |
| ٣٣٣         | حضرت معاویدرضی الله عنه کے فضائل                               |

# آغاخانی مذہب .... چند ضروری معلومات

## بسم (الله (الرحس (الرحيح (العسرالل ومال) بعلى بجيا وه (الذين (اصطفع)!

آغاخانیوں کے جن عقائد کی بنا پر '' آغاخانی کافر ہیں، علما اسلام کا متفقہ فتو گا'' کے نام سے ایک فتوی شائع کیا جارہا ہے، ان عقائد کا خلاصہ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب مفتی اعظم پاکستان کی تحریر میں ہے، اور اس کی کافی تفصیل دارالعلوم کراچی کے فتوے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن آغاخانیوں کے بارے میں چند ضروری مباحث کا ذکر کردینا ضروری ہے، جن سے قارئین کو آغاخانی ند ہب کے بارے میں کافی حد تک بصیرت حاصل ہو سکے۔

ا:..... أغاخاني سلسلة امامت

اساعیلی فرہب میں سلسلۂ امات کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، ان کے نزدیک حاضرامام کا فیصلہ ناطق ہے، اس لئے سب سے پہلے ان کے سلسلۂ امامت پر نظر ڈالنا ضروری ہے، ان کے یہاں ائمہ کا سلسلہ حسب ذیل ہے:

| وفات:        | غازِ امامت:     | 7                                 |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| <i>∞</i> (*• | مال قبل از ہجری | ا:حضرت على رضى الله عنه تنين س    |
| PI           | <i>∞</i>        | ٢:حضرت حسين بن على رضى الله عنهما |
| 29P          | PI              | ٣:حضرت زين العابدين على بن حسينٌ  |
| ۱۱۳          | 29P             | سحضرت محمد باقراً                 |
| ۱۳۸          | ۱۱۱م            | ۵:حضرت جعفر صاوق                  |

جعفر صادت ی بعد فرقد امامیه میں مسئلہ امامت پر اختلاف ہوا، فرقد اثنا عشر یہ نے حضرت جعفر صادق کے صاحبزاد ہے موئی کاظم کو امام مانا، اور اساعیلی آپ گئے کے بروے صاحبزادے حضرت اساعیل بن جعفر کی امامت کے قائل ہوئے۔ کے بروے صاحبزادے حضرت اساعیل بن جعفر کی امامت کے قائل ہوئے۔ ڈاکٹر زاہر علی صاحب'' تاریخ فاظمین مصر'' میں ''عام مؤرخین کی غلطیاں''

کے زیر عنوان لکھتے ہیں:

"جہاں کہیں عام مؤرجین نے سلسائہ نسل ائمہ کا ذکر کیا ہے، وہاں حضرت علی کو امام اول بتایا ہے، اور اس طرح سلسلہ قائم کیا ہے: (۱) حضرت امام علی ۔ (۲) امام حسن ۔ (۳) امام حسن ۔ (۳) امام حسن ۔ (۳) امام علی زین العابدین ۔ (۵) محمد الباقر۔ (۲) امام جعفر صادق ۔ (۷) امام اساعیل ۔ اس طرح امام اساعیل کو معاقب اس طرح امام اساعیل کو ساتواں امام شارکیا ہے، حالانکہ حضرت علی عقائد اساعیلیہ کے مطابق امام اول نہیں ہیں، اساعیلیوں کے ہاں امامت کا سلسلہ حضرت امام حسن سے شروع ہوتا ہے، حضرت علی تو اساس اور وصی ہیں، البتہ فرقہ اثنا عشریہ نے حضرت علی کو بھی ائمہ کے سلسلہ وصی ہیں، البتہ فرقہ اثنا عشریہ نے حضرت علی کو بھی ائمہ کے سلسلہ میں شریک کیا ہے، اس طرح سے ان کے عقیدے کے مطابق بیں، مؤرضین نے اسی پر قیاس کرکے بارہویں امام محمد المنتظر ہیں، مؤرضین نے اسی پر قیاس کرکے بارہویں امام محمد المنتظر ہیں، مؤرضین نے اسی پر قیاس کرکے بارہویں امام محمد المنتظر ہیں، مؤرضین نے اسی پر قیاس کرکے

ائمہ فرقہ اساعیلیہ کے سلسلہ میں حضرت علی کو بھی امام اول قرار دیا ہے۔ لیکن اساعیلیہ کے عقیدے کی روسے یہ بالکل غلط ہے، ان کے ہاں حضرت امام حسن پہلے امام ہیں، اور ساتویں امام اساعیل کے فرزند محمد ہیں، جو''سابع العطقا'' کے جاتے ہیں، اساعیلی عقائد کا بڑا دار و مدار اس عدد یر ہے۔''

(تاریخ فاظمین مصرح: اص:۲۶ طبع نفیس اکیڈی کراچی)

لیکن آغاخانی ائمہ کی متند تاریخ جو ''نورمین' کے نام سے آغاخان الث کے دور میں لکھی گئی اور ''تاریخ ائمہ اساعیلیہ' جو حال ہی میں خود آغاخان کی طرف سے کراچی سے شائع ہوئی ہے، ان میں امام اول حضرت علی گوقر اردیا گیا ہے، اور امام دوم حضرت حسین کو، حضرت حسن کوسلسلہ ائمہ میں سرے سے لیا ہی نہیں گیا، چنانچہ دوم حضرت درج ذیل ہے:

'' حضرت امام حسین (سن امامت از سنه ۱۹۳ه تا ۲۱ه)'' ''کوفه کی معجد میں جب حضرت علی کوعبدالرحمٰن بن ملجم نے شہید کیا تو مند امامت پر حضرت امام حسین جلوہ افروز ہوئے''

(ص:۲۸،۲۸)

ر ر ۱۹۸۸ تا تاریخ ائمه اساعیلیه کی عبارت درج ذیل ہے:
'' حضرت امام حسین دور امامت ۴۰ ه تا ۱۲۸ء۔
حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ۲۱رمضان ۴۰ ه، ۲۸ جنوری ۲۱۱ ء کو حضرت امام حسین مند امامت پر جلوہ افروز ہوئے، اس وقت آپ کی عمر ۳۷ سال کی تھی۔''

(ج:۱ ص:۲۱۱، ۱۱۱)

واكثر زادعلى في "تاريخ فاطمين معز من آغاخاني سلسلة امامت مين

كح لكما ب، ابكا خلاصه بيب:

"امام جعفر صادق کے ترتیب عمر کے لحاظ سے سات

بنے تھے:

...
(۱) اساعیل (۲) عبداللہ افطی (۳) موی کاظم - (۳) موی کاظم - (۴) محرمعروف به دیباج - (۵) آخل (۲) عباس (۷) علی عربیعی اول الذکر چاروں نے امامت کا دعویٰ کیا، جس سے متعدد فرقے پیدا ہوگئے، ان میں مشہور اور اہم فرقہ اساعیلیہ اور فرقہ موسویہ ہے، اساعیلی، امام جعفر صادق کے بعد حضرت اساعیل کی امامت کے قائل ہیں، اور اثنا عشری یا موسوی، حضرت موی کاظم کو امام مانتے ہیں۔ اساعیلیوں کا کہنا ہے کہ حضرت اساعیل، حضرت امام جعفر کے بڑے صاحبزادے تھے، حضرت اساعیل، حضرت امام جعفر کے بڑے صاحبزادے تھے، موجودگی میں انہوں نے نہ کوئی نکاح کیا، نہ لونڈی خریدی، للذا موجودگی میں انہوں نے نہ کوئی نکاح کیا، نہ لونڈی خریدی، للذا وی امام ہیں۔

ا ثناعشر پوں کا کہنا ہے کہ اساعیل پر امام جعفر نے نص ضرور کی تھی، گران کا انقال باپ کی موجودگ میں ہوگیا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ کو بدا ہوگیا ( یعنی رائے بدل گئی) اور امامت موک کاظم کی طرف منتقل ہوگی۔

علامہ مجلسی کی روایت کے مطابق امام جعفر صادق نے اساعیل کو اپنا جانشین بنایا تھا، کیکن ایک موقع پر انہوں نے شراب لی تو ان کے والد برافروختہ ہو گئے، اور ان کو معزول کرکے

امامت موی کاظم کو نتقل کردی، مگر فرقد اساعیلید نے اس کونہیں مانا، اساعیل بن جعفر کے بارے میں دوقول ہیں، ایک بید کدان کا انتقال والد کی زندگی میں ہوگیا تھا، اور دوم بید کدانقال نہیں ہوا تھا مگر تقیہ کے طور پر وہ روپوش ہوگئے تھے، اور اپنی موت مشہور کرادی تا کہ قل سے فی جائیں۔''

( المخص تاریخ فاطمین مصرح: اص: ۳۹ تا ۱۲)

بہرحال اساعیل، حضرت جعفرصادق کے بڑے صاحبزادے اساعیل کو چھٹا امام مانتے ہیں اور یہال سے ان کے ائمہ کا ''دورستر'' شروع ہوتا ہے، اس دور میں ان کرچسے نامل انتخارام میں کیا۔

| وفات:        | آغازِ امامت:  | م مسب ویل پای امام ہوئے:      | ان ہے |
|--------------|---------------|-------------------------------|-------|
| ۸۵۱م         | DIM           | ا:حضرت اساعیل بن جعفر صادق    |       |
| ع19 <u>ح</u> | ۵۱۵۸          | ۲:حضرت محمد بن اساعیل المکتوم |       |
| ۲۱۲ه         | ع19 <u>4</u>  | ۳:عبدالله بن محمه وضي احمه    |       |
| p110         | ۲۱۲           | ٣:احمه بن عبدالله تقي محمه    |       |
| ۲۲۲ه         | p110          | ۵:عین بن احدرضی عبدالله       |       |
| יי.ים        | <b>2</b> ,,,, |                               | 10    |

#### دورظهور:

حسین بن احمد کے صاحبزادے عبداللہ نے ۲۹۷ھ میں مغرب (افریقہ) میں حکومت قائم کرلی اور المهدی کا لقب اختیار کیا، یہاں سے بقول ان کے ائمہ کا دور کشف شروع ہوتا ہے، عبداللہ المهدی کی قائم کی ہوئی سلطنت ۲۳۳ ھ تک افریقہ میں اور ۳۸۵ھ سے ۵۶۷ھ تک مصر پررہی، ان خلفا کو خلفا عبید بین یا فاظمین کہا جاتا ہے اور ان کی فہرست ہے ہے: ولادت: آغازِ امامت: وفات:

٢٠٠٥ ٢٢١ هـ (آغاز ١٥/ريج الاول٢٢٦ ه

ا:عبدالله محد المهدي

حکومت ۲۹۷ه)

١١٠ رشوال ١٣٣٨ ه ٢ ابوالقاسم محمد نزار القائم بامر الله ٢٨٠ ه 2 MTT ۲۸ رشوال ۱۳۲۱ ه ٣: ابوطا هراساعيل المنصور بالله ٢٠٠٢ ه mmmg ۵ارر بیج الثانی ۲۵سم וחשם ۲۸ ررمضان ۲۸۲ ه 2 MYA ۵: ايومنصورنزار العزيز بالله 21 رشوال اا<sup>م</sup> ج DMAY ۲: ابوعلی منصور الحاتم با مرالله ۲۷۵۵ شعبان ۲۲۷ه المم 2 ابوانحس على الظاهر لاغراز دين الله ٣٩٥ ه ۵۳۸۷ ٨: ابرتميم سعيد المعاد المستنصر بالله ١٠٢٠ه 2171ھ

رہ ہوں ہے۔ اس کے انتقال کے بعدان مستنصر باللہ اساعیلیوں کے اٹھارویں امام تھے، ان کے انتقال کے بعدان کی جانشینی کے مسئلہ پر اختلاف پیدا ہوا، مستنصر کے امیرالجیوش افضل نے ان کے جھوٹے او کے مستعلی کو اس کا جانشین بنادیا، اس کے بڑے بیٹے نزار نے اس کی امامت کو سایم نہیں کیا، بلکہ خود امامت کا مدعی ہوا۔

حسن بن صباح جواس زمانے میں بہت بڑا اساعیلی داعی تھا، اس نے نزار کی جایت کی، یہاں سے اساعیلیوں کی دوشاخیں ہوگئیں، ایک نزار یہ کہلائی اور دوسری کی جایت کی، یہاں سے اساعیلیوں کی دوشاخیں ہوگئیں، ایک نزار یہ کہلائی اور المصطفیٰ مستعلیہ ۔ نزار نے مصر سے بھاگ کر اسکندریہ پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور المصطفیٰ لدین اللہ کا لقب اختیار کیا، امیرالجوش افضل نے اس کے مقابلہ میں اشکر بھیجا، اس دفعہ نزار کے مقابلہ میں ہزیت اٹھانا پڑی، ایک سال کے بعد پھر ایک لشکر بھیجا، اس دفعہ نزار کو فکست ہوئی اور اسے گرفتار کرکے قاہرہ لے جایا گیا۔ مستعلی نے نزار کو دو دیواروں کے بچ میں کھڑا کرکے اس پر دیواریں چنوادیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ دیواروں کے بچ میں کھڑا کرکے اس پر دیواری سے باہر نہیں نکل سکا اور سنہ ۴ می اس کو قید کردیا، جس کے بعد وہ اس چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکا اور سنہ ۴ می اس کو قید کردیا، جس کے بعد وہ اس چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکا اور سنہ ۴ می

میں انتقال کیا۔

اگرچہ نزار کو اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی گراس کے حامیوں نے اس کی دعوت جاری رکھی، جس کے نتیج میں حسن بن صباح نے قلعۃ الموت پر نزاری حکومت قائم کردی۔ کہا جاتا ہے کہ حسن بن صباح نے نزار کے بیٹے ہادی کومصر سے بلاکر اس کے باپ نزار کی مند امامت پر بٹھایا اور یہ حکومت تقریباً ڈیڑھ سوسال تک جاری رہی۔مستنصر کے بعد نزار یوں کے مندرجہ ذیل امام ہوئے:

| وفات:        | آغازِ امامت:   |                      |
|--------------|----------------|----------------------|
| <i>∞</i> 140 | ø M∠           | ۱۹: نزار بن مستنصر   |
| DOT+         | <b>∞</b> 44    | ۲۰: بادی بن نزار     |
| <b>∞</b> ۵۵۲ | ø8 <b>™</b> •. | ۲۱:مهتدی بن بادی     |
| <b>∞</b> ۵۵∠ | <b>∞</b> ۵۵۲   | ۲۲: قاہر بن مہتدی    |
| @Q11         | <b>≈</b> ۵۵∠   | ۲۳:حسن على ذكره سلام |
| @Y+Z         | الاهم          | ۲۴:علی محد           |
| Alfa         | <b>₽</b> ₹•₹   | ۲۵: جلال الدين حسن   |
| 640r         | AIF            | ٢٧:علاءُ الدين محمر  |
| 70r          | #40m           | ۲۷: ركن الدين خورشاه |

ركن الدين كے دور ميں قلعه الموت كوتا تاريوں نے تاراخت كرديا اور ركن الدين كوتل الدين كوتل الدين كوتل المون كا مركز الموت، الدين كوتل كرديا، جس سے نزارى افتراركا خاتمه بوا اور نزارى اماموں كا مركز الموت، ريان منتقل ہوگيا، كہا جاتا ہے كہ اس دور ميں ان كے مندرجه ذيل امام ہوئے:

| 044   | m41+         | ۲۹: قاسم شاه |
|-------|--------------|--------------|
| ۰۱۱ ه | 701          | ۲۸:۴۸ الدين  |
| وفات: | آغازِ امامت: |              |

| · 6/12             | <i>6</i> 441 | • ۱۰۰: اسلام شاه       |
|--------------------|--------------|------------------------|
| $\Delta Y \Lambda$ | DAM          | اسا جحد بن اسلام شاه   |
| ∞۸۸۰               | ٨٢٨          | ۳۲:مستنصر بالله دوم    |
| <b>۵۸۹۹</b>        | <b>∞</b> ΛΛ+ | ۳۳۳:عبدالسلام          |
| @9+r               | <b>∞</b> ∧99 | ۳۴ شاه غریب مرزا       |
| 910                | ø9+r         | ۳۵:ابوذ رعلی           |
| @9r•               | ۵۱۵ <i>ه</i> | ۳۲:مرادمرزا            |
| @977               | @9r+         | يه: ذ والفقارعلي       |
| ع90 <u>ح</u>       | <b>۵9</b> ۲۲ | ۳۸: نورالدین علی       |
| ه۹۹۳ <i>ه</i>      | م 9۵L        | وس خليل الله على       |
| ۵۱۰۲۸              | ه ۹۹۳ م      | ۴۰۰: نزار دوم          |
| ا ٤٠ ا ص           | 01. TA       | ایم:سیدعلی '           |
| ۲+۱۱ه              | ا٤٠١م        | ۲۴۶ جسن علی            |
| ۳۱۱۱۵              | ۲٠١١م        | سوم: قاسم على شاه      |
| 21190              | ۱۱۳۳         | ا<br>مههم:ابوالحسن على |
| ۳۲۲۱ه              | ۱۱۹۳         | ۴۵ خلیل الله علی دوم   |
|                    |              |                        |

## آغاخان كالقب:

خلیل اللہ ایک شورش میں قتل کردئے گئے، جس پر اساعیلیوں کی طرف سے شورشیں شروع ہوگئیں، تو ایران کے بادشاہ فتح علی قاچار نے اساعیلیوں کو مطمئن کرنے کے لئے خلیل اللہ کے دو سالہ لڑ کے حسن علی کو آغا خان کا لقب دیا، اور اپنی لڑکی اس سے بیاہ دی، لیکن فتح علی کی وفات کے بعد حسن علی آغا خان کو ایران میں مشکلات پیش سے بیاہ دی، لیکن فتح علی کی وفات کے بعد حسن علی آغا خان کو ایران میں مشکلات پیش

آئیں اور انہوں نے اپنا متعقر ایران کے بجائے ہندوستان بنالیا، اور جمبئی میں سکونت اختیار کی۔ یہاں سے اساعیلی اماموں کے نام کے ساتھ'' آغاخان' کا لقب شروع ہوا۔

| وفات:    | آغازِ امامت: |             |                  |
|----------|--------------|-------------|------------------|
| ۸۱۲۹     | ۳۲۲۱۵        | حسن على     | ۴۶: آغاخان اول   |
| ۲۰۳۱ ج   | ۱۲۹۸         | على شاه     | ٢٧: آغا خان دوم  |
| 01727    | ه ۱۳۰۲ ه     | سلطان محدشا | ۴۸: آغاخان سوم   |
| حاضرامام | ,            | كريم شاه    | ۴۶: آغاخان چهارم |

#### تتجره:

اوپر بتایا جاچکا ہے کہ اساعیلی ندہب کی بنیاد سلسلۂ امامت پر قائم ہے، اس لئے تمام قارئین کوخصوصاً اساعیلی ندہب سے نسلک حضرات کوفہم وانصاف کے ساتھ چندامور برغور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے:

# ٢:.....امام حسنٌ كو كيون نهيس ليا گيا؟

میں اوپر''نورمین' اور''تاریخ ائمہ اساغیلیہ' کے حوالوں سے بتاچکا ہول کہ آغا خانی حضرات، حضرت علی کا جانشین اور امام ٹانی حضرت حسین کو قرار دیتے ہیں، حالانکہ اصول یہ ہے کہ امام کا فرزند اکبر تخت امامت کا مالک ہوتا ہے۔ اس اصول کے تحت حضرت حسن کو حضرت علی کا مندنشین ہونا چاہئے تھا، جبیا کہ حضرت علی کا مندنشین ہونا چاہئے تھا، جبیا کہ حضرت علی کے بعد مندخلافت کے وہی وارث ہوئے اوران کی وفات کے بعد ان کے فرزند اکبرکوان کا جانشین ہونا چاہئے تھا، غرضیکہ سلسلہ امامت حسی ہونا چاہئے تھا نہ کہ حسین، کیکن کیا بات ہوئی کہ آغا خانیوں نے حضرت حسن اوران کی اولاد کوسلسلہ امامت میں داخل کرنے کے لائق نہیں سمجھا؟ اس کی وجہ کہیں میہ تو نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ داخل کرنے کے لائق نہیں سمجھا؟ اس کی وجہ کہیں میہ تو نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ

تعالی عنه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کوت میں خلافت سے دستبردار ہوگئے سے، اور ان کے اس قصور کی سزا، انہیں یہ دی گئی کہ انہیں اور ان کی اولاد کو امامت سے معزول کردیا گیا؟ پھر کیا یہ معقول ہے کہ امام تو چھوٹا بھائی ہو، لیکن خلافت کا مستحق بڑے بھائی کو تصور کیا جائے؟ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نظریۂ امامت نام کی کوئی چیز حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله تعالی عنہم کے زمانے میں نہیں تھی، ورنہ کوئی وجہ نہتی کہ حضرت علی اپنے فرزندا کبرکو اپنا جائشین نه بناتے اور میں نبیس تھی، ورنہ کوئی وجہ نہتی کہ حضرت علی اپنے فرزندا کبرکو اپنا جائشین نه بناتے اور بند حضرت حسین اپنے برادر اکبرکی موجودگی میں خود مدی امامت بن بیٹھتے، الغرض اگر بہنظر انصاف دیکھا جائے تو اساعیلی سلسلۂ امامت کی بسم اللہ ہی غلط ہے۔

#### ٣:....حضرت اساعيل بن جعفر كي امامت:

سلسلۂ امامت میں امام جعفر صادق کے فرزندا کبر حضرت اساعیل بن جعفر کو چھٹے امام کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، (اساعیلی فدہب) انہی کی طرف منسوب ہے اور ان کا من وفات ۱۳۳۳ھ ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ تاریخی طور پر حضرت اساعیل کی امامت کا مسئلہ قطعاً مشکوک ہے، خیر الدین زرکلی ''الاعلام'' میں لکھتے ہیں:

"وليس فيما بين ايدينا من كتب التاريخ ما يدل على انه كان في حياته شيئا مذكورا. توفي في حياة والده، وفي الاسماعيلية من يرئ ان اباه اظهر موته تقية حتى لا يقصده العباسيون بالقتل."

ترجمه: "أور بمارے سامنے تاریخ کی جتی کا بیں ترجمہ: "أور بمارے سامنے تاریخ کی جتی کا بیں بیں، ان میں کوئی چیز ایم نہیں جو یہ بتاتی ہو کہ وہ اپنی زندگی میں قابل ذکر چیز شے، ان کا انقال ان کے والدکی حیات میں بی بوگيا تھا، اور اساعیلیوں میں سے بعض کی رائے ہے کہ ان کے بوگیا تھا، اور اساعیلیوں میں سے بعض کی رائے ہے کہ ان کے

باپ نے تقیہ کے طور پر ان کی موت ظاہر لردی تا کہ عباسی ان کے قل کا قصد نہ کریں۔''

جس شخصیت کے بارے میں قطعیت کے ساتھ ریہ بھی نہ کہا جاسکے کہ وہ پانچویں امام (جعفرصادق ؓ) کے بعد زندہ تھے، نہ اس کا کوئی تاریخی ریکارڈ ہی موجود ہو، ایسی مشکوک وموہوم چیز پر ایمان کی بنیا در کھنا، اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک صحیح ہے؟

#### ٧٠:....ائمهمستورين:

امام اساعیل بن جعفر کے بارے میں تو صرف یہی بات مشکوک تھی کہ آیا ان کا سلسلۂ حیات ان کے والد ماجد کی وفات کے بعد تک دراز رہا یانہیں؟ لیکن اس امر میں کسی اساعیلی کو بھی اختلاف نہیں کہ وہ اپنے باپ کی حیات ہی میں روپوش ہوگئے تھے، صرف عوام ہی نہیں بلکہ معدودے چندافراد کے سواان کے خاص مریدوں کوبھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کیا ہیں؟ یہی حال ان ك بعد ك ائمه مستورين كاربا، يهي وجد الكالنات ك شجرة نسب مين بهي اختلافات رونما ہوئے (تفصیل کے لئے دیکھئے'' تاریخ فاظمین مصر' فصل:۸۰۵)۔اس دور میں ند کسی کوائمہ کے نام کاصحیح علم تھا، ندان سے تعارف تھا، ندان کی تعلیمات ہے آگاہی تھی، جولوگ اینے آپ کو''ائمہ کے دائی' کی حیثیت سے پیش کر کے اہل بیت کے نام پر دعوت دیتے تھے وہ ائمہ کے معتقدین کوجیسی جاہتے تھے تعلیم دیتے تھے، ندان ك بارے ميس كى كو بيمعلوم تھا كه وہ واقعةً امام كى طرف سے مقرر كرده واعى ہے، يا اس نے محض لوگوں کو راستہ سے بہکانے کے لئے ائمہ اہل بیت کی آڑ لے رکھی ہے۔ الغرض اس دورستر میں داعیوں کی طرف سے جوتعلیم پیش کی جاتی، اساعیلی عوام کے یاس اس کے سی اور جھوٹ کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کا کوئی ذریعینہیں تھا، بلکہ دائی کی چرب زبانی ہی اساعیلی عوام کے لئے یقین و ایمان کا واحد معیارتھی، امام تو خیر اساعیلی عقیدے میں معصوم ہوتے ہی ہیں، لیکن انصاف کرنا چاہئے کہ غیر معصوم داعیوں کے بیانات اور ان کے بلند بانگ دعوے پر ایمان لانا کہاں تک ضحیح ہے؟

ائمہ کے داعی محض اپنی اغراض کے لئے زمین وآسان کے قلابے کس طرح ملاتے تھے، اس کی ایک واضح مثال مختار بن ابی عبید ثقفی کذاب کی شخصیت ہے، جس نے حضرت حسین رضی الله تعالی عنه کی شہادت کے بعد کوفہ اور اس کے اطراف میں حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے فرزند ارجمند حضرت محمد بن حنفید کے نام سے دعوت دی، یہاں تک کہ کچھ علاقوں پر اپنی حکومت قائم کرلی، وہ حضرت محمد بن حنفیہ کو مدعی امامت قرار دے کرنہایت غلط تعلیم ان کے حوالے سے پیش کرتا تھا، اور حضرت کے جعلی خطوط لوگوں کو بڑھ کر سنا تا تھا، حالانکہ حضرت محمد بن حنفیہٌ مدینہ طیبہ میں موجود تھے اور وہ مختار کی دعوت سے منکر تھے، اس کے باوجود اسے جھوٹ پھیلانے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ائمہمستورین کی حالت ایس تاریکی میں تقیٰ کہ نہ عوام کوان کا نام معلوم، ندان کے مقام کا پتہ، ندان سے رابطہ کی کوئی صورت، ند داعیوں کے دعوول اور ان کی تعلیمات کے صدق و کذب کو جانچنے کا کوئی ذر بعیہ تھا، الی تاریکی میں داعیوں نے ان کی طرف جو کچھ منسوب کردیا اس برآ تکھیں بند کرے ایمان لانے کی کیا مخبائش رہ جاتی ہے؟ بہ اساعیلی سلسلہ امامت میں ایبا جھول ہے جسے کوئی مخض بقائمی فہم وانصاف نظرانداز نہیں کرسکتا، اور کوئی شخص جس کو مذہب کی قدر و قیمت معلوم ہو، الیی مشکوک چیز وں پر ایمان لا کراپی عاقبت خطرے م**یں نہیں** ڈال سکتا۔

#### ۵:....ميمون قداح:

حضرت اساعیل بن جعفر اور ان کے صاحبزادے محد المکتوم کے دور میں میمون قداح اور عبداللہ بن میمون، اساعیلی ندہب کے بہت بڑے داعی گزرے ہیں،

ا اعیلی تاریخیں ان کی تحریف و توصیف میں رطب اللمان ہیں۔ "نورمبین" میں ہے:

"عبداللہ بن میمون ایک جلیل القدر داعی ہے، آپ

سلمان الفاری کی نسل سے ہے اور جید عالم ہے، عبداللہ بن

میمون اور خود ان کے والد ابومیمون، حضرت امام جعفر صادق کے

عاشق ہے اور ساری زندگی ان کی غلامی میں بسرکی، اس کا نتیجہ

ہے کہ وہ داعی اکبر کے درجہ کو پہنچ اور اساعیلی فدہب کے درجہ

"باب" سے بھی مشرف ہوئے۔"

واقعتا اساعیلی ندہب کے بانی یہی دونوں باپ بیٹا (عبداللہ اور اس کا باپ
میمون) ہیں، جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ حضرت اساعیل بن جعفر صادق اپنے والدکی
زندگی میں فوت ہوگئے ہوں، یا روپوش ہوگئے ہوں، بہر حال عام لوگوں کے ساتھ ان
کاکوئی رابطہ نہ تھا، نہ انہوں نے اساعیلی عقائد کی تعلیم دی، بلکہ جس طرح حضرت علی
رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ کی طرف خود ان کی زندگی میں
مختار بن ابی عبید ثقفی غلط عقائد گھڑ گھڑ کر ان کی طرف منسوب کیا کرتا تھا، اسی طرح
حضرت اساعیل کی روپوش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باطنی عقائد کا ایک طومار گھڑ کر
جس شخص نے ان کی طرف منسوب کیا دبی دراصل اساعیلی مذہب کا بانی ہے۔

ڈ اکٹر زاہم علی صاحب کیصتے ہیں:

''مہدی کی نسبت عبداللہ بن میمون القداح کی طرف اوراس کا سبب:

اکثر مؤرضین نے مہدی کوعبداللہ بن میمون قداح کی طرف منسوب کیا ہے، ان کی مختلف روایتوں کا خلاصہ سے ہے کہ میمون ایران کا ایک باشندہ تھا، جس کے باپ کا نام دیصان تھا،

یہ مختلف ادیان و مذاہب کے اصول سے خوب واقف تھا، اس نے زنادقہ کی تائید میں 'دسکتاب المیز ان' کھی ہے، جس ك يرص سے آدى لاخب بوجاتا ہے، يہ ظاہر ميں اين مریدوں سے محمد بن اساعیل کے نام پر بیعت لیتا تھا، لیکن حقیقت میں بیخود ملحد و زندیق تھا، آخرت کا قائل نہ تھا، اس کا حانشین اس کا بیٹا عبداللہ ہوا، جس نے اینے باپ سے اسرار دعوت اساعیلیہ سکھے، اس نے اپنا پیشہ آنکھوں کا معالجہ اختیار کیا، اس لئے یہ" قداح" کے نام سے مشہور ہوگیا۔ ای نے وعوت اساعیلیہ کے نو مدارج فری میس ری کے مدارج کے مانند مرتب كئے، جن كوسلسلے سے طے كرنے كے بعد آ دمى معطل اور اباحى بن جاتا ہے، یعنی اعمال شریعت چھوڑ دیتا ہے اور محرمات کو مباح سجهتا ہے۔ بیراین وطن" توزح العباس" سے جو"اہواز" میں ایک موضع ہے، عسر کرم کو روانہ ہوا، جہاں اس نے اپنے باپ کی طرح اپنا کفر چھیانے کے لئے تشیع ظاہر کیا، اس حیلے سے اس نے بڑی شہرت حاصل کی اور زر کثیر بھی جمع کیا، یہاں کے شیعه باشندول بر جب اس کا راز کھل گیا تو وہ بھرہ ہوتا ہوا سلمیہ پہنچا، جے اس نے اپنا متعقر بنایا۔مہدی کے ظاہر ہونے تک بداور اس کے جانشین یہیں رہے،عبداللہ کے انتقال کے بعداس کے لڑ کے احمہ نے اس کی جگہ لی۔"

(تاریخ فاظمیین مصرح: اص:۲۷،۷۷)

علامه محمد فريد وجدى" دائرة المعارف" مين لكصة بين:

"واصبحت في القرن الثاني الهجري على

وشك الانحلال الا انه ظهر رجل مدلس اسمه عبدالله بن ميمون من فارس، مملوء امالا واقداما فاراد ان يستخدم الاسماعيلية لاغراضه فادعى انه شيعى غيور وهو فى الحقيقة دهرى لا يعتقد بشى واسس بين الاسماعيلية جمعية سرية واستعمل لذالك من الدهاء والحيل ما لا مزيد عليه ورتبها على تسعة رتب لا يرقى احد من ربتة الى ما فوقها الا بالاستعداد والاهلية.

(دائرة معارف القرن العشرين ج: اص: ٣٨٨ طبع دار المعرفة بيروت)

ترجمہ ..... ' دوسری صدی ہجری میں اساعیلی مذہب کا شیرازہ بھرنے کے قریب تھا، گر ایک مکار شخص جس کا نام عبداللہ بن میمون تھا، فارس سے ظاہر ہوا، جو آرزووں اور اقدامات سے بجرا ہوا تھا، اس نے اساعیلیت کو اپنی مقصد براری کا ذریعہ بنانا چاہا، پس اس نے دعویٰ کیا کہ وہ غیور شیعہ ہے، حالانکہ وہ خالص دہریہ تھا، کسی چیز پرعقیدہ نہیں رکھتا تھا، اس نے اساعیلیوں کی ایک خفیہ تظیم بنائی اور اس کے لئے ایسے کر و فریب اور حیلوں سے کام لیا جن پراضافہ نہیں ہوسکتا تھا، اور اس نے اساعیلی دعوت کے بالتر تیب نو مدارج قائم کئے کہ کوئی شخص نے اساعیلی دعوت کے بالتر تیب نو مدارج قائم کئے کہ کوئی شخص نے اساعیلی دعوت کے بالتر تیب نو مدارج قائم کئے کہ کوئی شخص نے اساعیلی دعوت کے بالتر تیب نو مدارج کی اس کی خاص استعداد اور صلاحیت نہ ہو (ان مدارج کی تفصیل آ گے آتی ہے۔ ناقل )۔'

مند الهند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی'' تحفہ اثنا عشریہ'' کے پہلے باب میں اساعیلی مذہب کے بانی کی حیثیت سے عبداللہ بن میمون قداح کا تذکرہ کیا ہے، حضرت شاہ صاحب اس مخص کے بارے میں لکھتے ہیں: ''وایں عبداللہ بن میمون قداح شخصے بود ملحد و زندیق و دشن دین اسلام میخواست بنجے دریں دین فساد نماید، قابونی

ر من وین معنیم است به منطق معنی معنی معنی الله بن سبا که یافت، این وقت اورا نان در روغن افتاد، بدستور عبدالله بن سبا که اصل و منشاتشیج است ... "

(تحفدُ اثناعشریه ص: ۸،مطبوعه سمیل اکیڈی لاہور) ترجمہ:...... نیہ عبداللہ بن میمون قداح بڑا ملحد اور زندیق، وشمن دین واسلام تھا، مدت سے چاہتا تھا کہ اس دین میں فساد ڈالے، مگر قابونہیں پاتا تھا، اس وقت میں اس کوخوب

کھی چیڑی روٹی مل گئی اور مراد حاصل ہوئی، مثل عبداللہ بن سبا کے کہ اصل ومنشا نہ ہب تشیع کا ہے۔''

(مدیه مجیدیه، ترجمه تحفهٔ اثنا عشریه ص:۱۵،مطبوعه میر محمد کتب خانه مرکز علوم کراچی)

خلاصہ یہ ہے کہ اساعیلی فرہب کی تعلیم نہ تو حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کی جاسکتی ہے، اور نہ ان کے بیٹے حضرت اساعیل بن جعفر کی طرف، اس فرہب کا اصل بانی میمون اور اس کا بیٹا عبداللہ بن میمون قداح ہے۔
ص

٢: ....كيا خلفائ فاطميين كانسب صحيح تها؟

اساعیلی فرقد مغرب اور مصر کے خلفائے عبید بین کا نسب ائمہ مستورین کے ذریعہ ائل بیت سے ماتا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اکثر مؤرخین ان کا نسب میمون قداح مجوی سے ملاتے ہیں، ڈاکٹر زاہد علی صاحب" تاریخ فاظمین مصر" میں موافق اور مخالف آراً پرطویل بحث کے بعد خود خلفائے عبید بین کے طرز عمل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ے: ..... 'خود فاظمیین اور ان کے مشہور داعیوں کی مسلدنسب کی طرف عدم توجه':

"ان تمام مباحث کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا جاہئے كه خود فاطمين ما ان كے عهد كمشهور داعيول نے اثبات نسب میں کیا حصہ لیا، متعدد وفعه ظهور کے زمانے میں نسب کا سوال اٹھایا گیا، لیکن کسی امام نے اطمینان بخش جواب نہ دیا، یہ لوگ مجھی اتنی جراُت نہیں کر سکتے تھے کہ اپنا نسب منبر یا کسی مجمع میں بیان کریں (اخومحن محمد بن علی (اتعاظ الحفاص:۱۵)\_معز سے مصرمیں داخل ہونے کے بعد کسی امیر نے یو چھا: آپ کا نسب کیا ہے؟ اس کے جواب میں معز نے ایک جلسه منعقد کیا، اور ا بی تلوارمیان سے نکال کر کہا: ''بیمیرانب ہے۔'' پھراس نے سونا حاضرین برشار کرکے کہا: "بیمیرا حسب ہے۔" (ترجمہ ابن طباطبا، ابن خلکان ج:۱ ص:۲۵۹)۔ اس طرح عزیز ہے بھی یو چھا گیا لیکن اس نے خاموثی اختیار کی (فصل: ۱۵ عزیز کی سیرت اور اس کا انقال)۔عضر الدولہ (بویہی) نے عزیز سے اس کا نسب دریافت کیا، عزیز نے این قاضی ابن نعمان کے ذریعے جواس وقت دعوت کی انجمن کا صدر تھا، ایک نسب نامہ تیار کرائے بغداد بھیجا،عضد الدولہ کے قاصد کوجس کے ساتھ پیہ نسب نامہ بھیجا گیا تھاکسی نے اثنا سفر میں زہر دے دیا، جس سے وہ مرگیا (اتعاظ الحفا ص:۵)\_الغرض بینسب نامہ بغداد نہ پنج سكا - (Waustenfeld. P:144) اس زمانے میں شہر ومثق

میں جو خطبہ بردھا جاتا ہے، اس میں ائمہمستورین کے اساکی مگه ممتحنین یامستضعفین جیسے الفاظ پڑھے جاتے تھے (اتعاظ الحفاص: ١٥) حاكم كعهد مين ابطال نسب ك لئ بوعباس نے ایک محضر تیار کرایا، لیکن فاظمین کی جانب سے کوئی تروید نہ ہوئی (فصل: ١٦ بنو فاطمہ کے نسب کو باطل کرنے کے لئے ایک محضر کی تیاری)۔ زمانہ ظہور کے مشہور اساعیلی داعیوں میں سے بھی کسی نے اس امر کی طرف توجہ نہیں کی، قاضی القضاق، داعی الدعاة نعمان بن محمد متوفی ٣٦٣ھ نے اینی تصانیف"شرح الاخبار، كتاب المناقب والمثالب، افتتاح الدعوة" وغيره مين ائمه مستورین کامطلق ذکرنہیں کیا، حالانکہ ان کتابوں میں امام جعفر الصادق تک کے ائمہ اور ظہور کے ائمہ مہدی، قائم، منصور اور معز کے تفصیلی حالات موجود ہیں، ہر کتاب اپنے زمانے کے امام کی نظر سے گزر چکی ہے، اور اس پر اس کے دستخط ہو چکے ہیں، جیسا کہ اس کے مقدمے سے ظاہر ہے،"شرح الاخبار" کے چودھویں جزمیں جہاں اساعیل کے انتقال کی خبر کھی ہے، صرف اتنا لکھا ہے کہ ایک فرقہ امام ندکور کے لڑے محمد کی امامت كا قائل ہے، جواس وقت بالغ ہوچكا تھا (شرح الاخبار ص:١٨٠، 10)\_اس مقام يربهي داعي مذكورنے بالكل سكوت اختيار كيا ہے، حالانكه كتب ندكوره كي تاليف كا زمانه ظهور كا زمانه تفا، تقيه كاكوئي محل نه تھا، پر بھی اس نے اینے منظوم تاریخی ارجوزہ (الارجوزة الحقاره ص:۱۷۳،۱۷۲) میں ائم مستورین کے متعلق بیلکھا ہے:

#### ولم یکن یمنعنی من ذکرهم الا احتفاظی بمصون سرهم

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے لے کراس کے بیٹے محمد (متونی ۱۳۳۴ھ) کے عہد لینی تقریباً سے سال تک بھی نسب کا مسئلہ سربستہ راز تھا، اس کے بعد بھی نہ معلوم کب تک بیرمسئله معرض خفا میں رہا، قاضی مذکور کی ایک دوسري تفنيف" المحالس والمسائرات" جومعز (متوفي ٣٦٥ هـ) کے عہد میں لکھی گئی ہے، اس کی دوسری جلد میں ایک روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ معز کے پاس ایک شخص کسی داعی کی طرف سے ایک کتاب لایا، جس میں بیدورج تھا کہ کسی امام کے بعد امامت میمون القداح اور فلان فلان کی طرف منتقل ہوئی، اس کے جواب میں معزنے صرف اتنا کہا کہ سبب امامت ہم م منقطع نبیل ہوسکتا، میمون القداح مستودع تھا، امامت حقیقی کا ما لك منتفقر امام تها (المجالس والمسائرات ج:٢ ص:٢٥٦)\_اس امام کا نام نہیں بتایا، نداس کے بعد کے اماموں کا ذکر کیا۔ عجیب ترین امرید ہے کہ قاضی مذکور نے اپنی مشہور فقد کی کتاب"دعائم الاسلام " ميس جو دعا تقرب كلهى ب، اس ميس امام جعفر صادق ا کے نام کے بعد کسی امام کا نام نہیں پایا جاتا، حالانکہ بید دعا ہر نماز کے بعد عقیدت مندی سے بڑھی جاتی ہے، اور بہت مبارک مجھی جاتی ہے، (ای بنا پرمصنف "متدرك الوسائل ومتنط المسائل" نے لکھا ہے کہ قاضی نعمان بن محمد حقیقت میں اساعیلی نہیں تھے، ال نے بیجت پیش کی ہے:

"لو كان اسماعيليًا لذكر بعد جعفر الصادق اسماعيل بن جعفر، ثم محمد بن اسماعيل الى امام عصره، ولم يكن له داع الى الابهام اما باطنًا فلكونه معتقده واما ظاهرًا فلموافقته لطريقة خليفة عصره." اس سلسله مين "وعائم الاسلام" كى اور روايتين يمى پيش كى گئ بين ـ .....الحاج مرزامجر حسين النورى، المسيد رك الوسائل ج:٢ من است. حاشيه كتاب)

قاضی فدکور کے ''موالی'' داعی جعفر بن منصور الیمن کی تصانف بھی اس بحث سے معری ہیں، اس کی ایک کتاب "الفرائض و حدود الدين" مين ائمه مستورين كا ذكر اس قدر پیچیدہ ہے کہ اس سے بجائے یقین حاصل ہونے کے شک اور برم جاتا ہے، خود مصنف نے اقرار کیا ہے کہ مجھے سلسلے سے مبدى كاكلام يادنبين ربال (الفرائض وحدود الدين ص: ١٦ تا ١٨) سب سے نہلی کتابیں جن میں ائمہ مستورین کا ذکر ہے" تعبید الهادي و المستهدى" مصنفه داعى حميدالدين الكرماني اور 'استتار الامام' مصنفه داعی احمد بن ابراجیم بین، جوظهور کے ایک سو پندره سال بعد کی بین، ان میں بھی صرف ائمه مستورین ك نام بين، نب يركوئي بحث نبين كي كئي ہے، "استتار الامام" حال ہی میں قاہرہ میں چھپی ہے، اس کے شائع کرنے والے کی بدرائے ہے یہ کتاب تاریخ میں شارنہیں کی جا کتی، اس میں جو باتیں پائی جاتی ہیں، ان پر افسانوں کی روح عالب ہے (مقدمہ استتارالامام ص: ٨٩)، اس كا ذكر ہم مقدمے ميں كر چكے ہيں-

#### بحث نسب كا خلاصه:

بحث نسب کا خلاصہ یہ ہے کہ محمہ بن اساعیل بن جعفر الصادق اور عبداللہ بن میمون القداح دونوں کا وجود تاریخ سے ثابت ہے، جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ جبوت طلب امر حسب شجرہ ذیل میں صرف اتنا ہے کہ دولت فاطمیہ کا پہلا امام مہدی محمہ بن اساعیل کی نسل سے ہے، نہ کہ عبداللہ بن میمون القداح کی نسل سے، جو دعوت اساعیلیہ کا صدر تھا اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عقیل بن ابی طالب کی ذریت سے ہوں، یا جس کے بیٹے احمہ فقیل بن ابی طالب کی ذریت سے ہوں، یا جس کے بیٹے احمہ نے جب اسے کافی قوت حاصل ہوگئ تو یہ دعویٰ کیا کہ میں خضرت علیٰ کی اولاد میں شامل ہوں، جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے حضرت علیٰ کی اولاد میں شامل ہوں، جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے دعرت علیٰ کی اولاد میں شامل ہوں، جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے دعارت علیٰ کی اولاد میں شامل ہوں، جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے دعارت علیٰ کی اولاد میں شامل ہوں، جیسا کہ بیان کیا جاچکا کی دعارت القداح اور محمد بن اساعیل کا باہمی تعلق )۔

ا میمون القداح (کفیل)
عبدالله عبدالله عبدالله احمد احمد احمد احمد المهدی المهدی

یہ بحث نہایت اہم ہے کیونکہ فاظمین کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حضرت فاطمہ کی ذریت سے ہیں، اگر بیدائمہ یا ان کے ہم عصر داعی کوئی مفصل رسالہ اس موضوع پر لکھتے تو مؤرخین میں

(تاریخ فاظمین مصرح: اص:۸۸ تا ۸۸)

اختلاف نه ہوتا۔''

۸:....امام نزار کے بعد:

پہلے گزرچکا ہے کہ ۱۸۸۷ھ میں آٹھویں فاطمی خلیفہ مستنصر باللہ کی وفات کے بعد ان کی جاشینی کے مسئلہ میں اختلاف ہوا، آغا خانیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے نزار پرنص کی تھی، اس لئے وہی باپ کے جانشین تھے، لیکن امیر افضل نے ایک سازش کے تحت ان کے چھوٹے بھائی احمد مستعلی کو تخت خلافت پر بٹھادیا، امام نزار قاہرہ سے بھاگ کر اسکندریہ چلے گئے، وہاں کے حاکم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی، اس طرح امام نزار نے اپنی الگ خلافت قائم کرلی اور المصطفیٰ لدین اللہ کا لقب اختیار کیا، لیکن ووجنگوں کے بعد اسکندریہ کے گورنر اور امام نزار کو امیر افضل قید کرے قاہرہ لے گیا اور دونوں کو مروادیا۔

آغاخانیوں کا دعویٰ ہے کہ امام نزار کے بعد امامت قلعہ الموت میں منتقل ہوگئ، اس سلسلہ میں دو روایتیں نقل کی جاتی ہیں، ایک ہی کہ امام نزار نے اپنا ایک بیٹا ہادی حسن بن صباح کے سپر دکر دیا تھا، جسے وہ الموت لے گئے، اور دوسری روایت ہیہ کہ حسن بن صباح کے زمانہ میں ابوائسن سعیدی نامی کوئی شخص امام نزار کے بیٹے امام کردی کومصر سے الموت لایا۔

ہادی کومصر سے الموت لایا۔

(تاریخ انمہ اساعیلیہ ج سے ص ۱۳،۱۳)

رکین امام نزار کے بعد سلسلۂ امامت کے مصر سے الموت نتقال ہونے کی داستان نہ صرف مشکوک ہے، بلکہ صاف نظر آتا ہے کہ بھولے بھالے اساعیلیوں کو پھانسنے کے لئے یہ داستان تصنیف کی گئ ہے، اور مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر کوئی شخص اس کوعقل وانصاف کی روشنی میں تشلیم نہیں کرسکتا:

اول:....اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ امام نزار کے بعد ان کے کسی وارث کو زندہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ دوم: المحمد المحمد من الموت نتقل ہونے كى دونوں المعلى موانى المحمد المح

سوم:....اساعیلی آغاخانی عقیدہ کے مطابق امام نزار کے بعد مندرجہ ذیل امام ہوئے ہیں: ولادت:

> <u>∞</u>۵۳•t∞r9• <u>∞</u>r2• <u>∞</u>۵۵۲t∞۵r• <u>∞</u>۵۵∠t∞۵۵r

امام مهتدی امام قاہر

امام ہادی

حسن على ذكره سلام معلام المعمدة المعمدة

لیکن بید دی کھتے ہیں کہ اس سر سالہ طویل دور میں ہادی سے قاہر تک تیوں امام گوشتہ گمنای میں فروکش ہیں، معاشرتی سرگرمیوں میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ قلعہ الموت کی اساعیلی حکومت پر کیے بعد دیگرے حسن بن صباح (المتوفی ۱۸۵ه)، کتا بزرگ (المتوفی ۱۸۵هه) قابض نظر آتے ہیں، سوال بیہ ہے کہ جب حکومت اساعیلی ہے تو اس سر سالہ دور میں حسن بن صباح، کتا بزرگ اور محمد بن کتا بزرگ، تخت خلافت پر کیوں متمکن نظر آتے ہیں؟ اساعیلی نزاری امام اگر واقعتا موجود ہے تو ان کو تین نسلوں تک روپوش رہنے کی کیا ضرورت خصی ؟

چہارم: .....اصل قصہ یہ ہے کہ اساعیلی عوام بے چارے''ائمہ'' کے نام سے بہلائے گئے ہیں، ورنہ ان کی (اساعیلی عوام کی) رسائی اپنے امام تک بھی بھی نہیں ہوئی، ستر سال تک حسن بن صباح، کیا بزرگ اور محمد بن کیا نے اماموں کے نام سے حکومت کی، لیکن جب محمد بن کیا کے بعد اس کا بیٹا حسن قلعہ الموت کا حکمر ان بنا تو اس نے ''حسن علی ذکرہ سلام'' کا لقب اختیار کرکے اپنا نسب نامہ امام نزار سے ملادیا، گویا سید ہونے کا دعویٰ کردیا اور اپنا نسب نامہ بھی لوگوں کو پڑھ کر سنادیا۔ تاریخ ائمہ اساعیلیہ کے مصنف لکھتے ہیں:

اع حمید ہے جسمان کھنے ہیں. دور سے ال کی علا

" جہاں تک الموت کی اساعیلی ریاست کی تاریخ کا تعلق ہے، ہمارے پاس کوئی ٹھوں اساعیلی مافذ نہیں ہے، جینے بھی ابتدائی مافذ ہیں سب غیراساعیلی اور اساعیلیوں کے خالفین کے لکھے ہوئے ہیں۔ عطا ملک جوینی جس کی کتاب تاریخ جہاں گشاہ اس دور کا قدیم ترین مافذ ہے، اس کے تعصب کا یہ عالم ہے کہ اساعیلی ائمہ کے مبارک ناموں کے ساتھ گالیوں کا استعال کرتا ہے، ان حالات میں الموت کے اساعیلی ائمہ کی تاریخ کے متعلق ضیح اطلاعات کی تلاش کرنا جوئے شیر لانے سے تاریخ کے متعلق ضیح اطلاعات کی تلاش کرنا جوئے شیر لانے سے کمنہیں۔

جہاں تک حضرت امام حسن علی ذکرہ السلام کے نسب
کا تعلق ہے، جو نی اور اس کے تبعین کا بیان ہے کہ آپ لوگوں
میں محمد بن کیا بزرگ کے فرزند کی حیثیت سے مشہور تھے، لیمن محمد
بن کیا بزرگ کی زندگی ہی میں آپ اپنے علم کی بدولت عوام میں
بن کیا بزرگ کی زندگی ہی میں آپ اپنے علم کی بدولت عوام میں
ہو مقبول ہوگئے تھے، اور عوام سمجھ گئے تھے کہ بیو وہی امام ہیں
جن کی چیش گوئی سیدنا صباح بن حسن نے کی تھی، جو بن کے
مطابق جب اس کی اطلاع محمد بن کیا بزرگ کو ہوئی تو انہوں
نے لوگوں کو سمجھایا کہ حسن میرا فرزند ہے اور نہ میں امام ہوں،
اور نہ میرا بیٹا امام ہے، مگر جب محمد بن کیا بزرگ کے بعد حسن
مند حکومت پر آئے تو انہوں نے پہلے اپنے آپ کو لوگوں کے
مند حکومت پر آئے تو انہوں نے پہلے اپنے آپ کو لوگوں کے

سامنے ایک داعی کی حیثیت سے پیش کیا، گر بعد میں امام کی حیثیت سے متعارف کرایا اور کہا کہ میں نزار کی اولاد سے موں۔''
موں۔''

میں انسانی نفسیات سے واقف ہوں کہ بعد میں آنے والے اپنے باپ دادا
کی کیر سے بٹنے کا سوچ ہی نہیں سکتے ، اور نہ ہی کسی کے ذہن میں یہ بات آسکتی ہے
کہ ان کے باپ دادا کو فلطی بھی لگ سکتی تھی ، یہی وجہ ہے کہ عموماً ہندو کا لڑکا ہندو، سکھ
کا لڑکا سکھ، پارٹی کا پارٹی، یہودی کا یہودی اور عیسائی کا عیسائی ہوتا ہے (الا ماشاً اللہ)
انہیں اپنے باپ دادا کی لائن سے ہٹ کر سوچنے کا خیال ہی نہیں آتا، اس نفسیات کے
پیش نظر اساعیلی بھائیوں کے سامنے خواہ کیسے ہی قطعی دلائل پیش کردیئے جا کیں مگر وہ
اپنے باپ دادا کی لائن سے بٹنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، لیکن ہر صاحب عقل وشعور کو

اس پر ضرورغور کرلینا چاہئے کہ جس چیز پر وہ اپنے دین وایمان کی بنیاد رکھتا ہے آیا وہ مشکوک تونہیں؟

#### 9:.....آغاخانیول کے موجودہ امام:

آغاخانیوں کے موجودہ امام کریم آغاخان کے مادری حسب ونسب میں زیادہ دلچسپ اور عبرت آموز باتیں ہیں، ان کو یہاں ذکر کرے ہم کتاب کے معیار کو گران ہیں جا ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے" آغاخانیوں کے سیاسی عزائم، اہل وطن کے لئے ایک لمح فکریں۔

#### ا: ....آغاخانیول کے نزدیک امام کا رتبہ:

ایک طرف اساعیلی ائمہ کے حسب ونسب میں سوطرح کے شکوک وشہمات بیں اور دوسری طرف اساعیلی عقائد بیں، ''حاضر امام'' کو معبود کا مرتبہ دیا گیا ہے، آغاخانی حضرات، اللہ تعالیٰ کے بجائے'' حاضر امام'' کی عبادت کرتے ہیں، آغاخان سوم کہتے ہیں:

> "میں براہ راست حضرت محر کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں اور دو کروڑ مسلمانوں کی کثیر تعداد مجھ پر ایمان رکھتی ہے، مجھے اپنا روحانی پیشوا مانتی ہے، مجھے خراج ادا کرتی ہے، اور میری عبادت کرتی ہے۔" (ایور لیونگ گائیڈ، از قاسم علی ایم ہے، شائع کردہ اساعیلیہ ایسوی ایش آف پاکستان، کراچی)

اا: ..... أغا خانيول كے بارے ميں فتوى شائع كرنے كى ضرورت:

بہت سے مسلمان، آغاخانیوں کے عقائد ونظریات سے واقف نہیں، اس کے عقائد ونظریات سے واقف نہیں، اس کئے وہ آغاخانیوں کو بھی مسلمانوں کا فرقہ تصور کرتے ہیں، اور خود آغاخانی اسپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، عام مسلمانوں کی

آگاہی اور خود بھولے بھالے آغا خانیوں کی اطلاع کے لئے بیفتوی شائع کیا جارہا ہے، تاکہ انہیں معلوم ہوسکے کہ'' آغا خانی عقائد'' اسلام کی ضد ہیں، اور جوشخص آغا خانی عقائد' اسلام کی ضد ہیں، اور جوشخص آغا خانی عقائد پر ایمان رکھتا ہو اس کا اسلامی برادری سے کوئی تعلق نہیں، وہ ملت اسلامیہ سے خارج، کافر، مرتد اور زندیق ہے۔ آغا خانیوں کے جوعقائد اس فتوی میں باحوالہ درج کئے گئے ہیں، ان کے ملاحظہ کے بعد کسی ادنی عقل وقیم کے آدمی کو بھی شک نہیں رہ جاتا ہے کہ آغا خانی مسلمان نہیں بلکہ کافروں کا ایک ٹولہ ہے، ذرا انصاف فرما ہے کہ:

ا:.....جو فرقه حضرت على رضى الله تعالى عندكى الوجيت كا قائل مو، اوراس ككلمه مين بيدواخل مو: "اشهد ان على الله بين كوابى ديتا مول كه على الله بين ) وه مسلمان كيب موسكتا ہے؟

یاد رہے کہ اساعیلی عقیدہ کے مطابق اللہ تعالی حضرت علی میں حلول کر گیا تھا، اس لئے حضرت علی خود خدا تھے اور حضرت علی کے بعد کیے بعد دیگرے اساعیلی ائمہ میں اللہ تعالی کا حلول ہوتا رہا، گویا اساعیلیوں کے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ:

" حاضر امام بعینه علی ہے اور علی بعینہ اللہ ہے،

للندا حاضرامام بعينه الله ہے۔''

یمی وجہ ہے کہ اساعیلی فرقہ حاضر امام کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو قاضی الحاجات سمجھتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس کو تی وقیوم مانتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔

۲:....اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم'' خاتم النبین'' ہیں اور آپ صلی الله علیه وسلم کی شریعت قیامت تک کے لئے ہے، لیکن آغا خانی عقیدہ کے مطابق ساتویں امام مولانا محمد بن اساعیل سابع العطقا ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جس طرح حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب شریعت رسول

تھے، جن کی شریعت سے پہلی تمام شریعتیں منسوخ ہوگئیں، ای طرح آغا خانیوں کے نزدیک ساتواں امام محمد بن اساعیل بھی مستقل صاحب شریعت رسول ہیں، جن کی باطنی شریعت منسوخ ہوگئی۔ باطنی شریعت منسوخ ہوگئی۔ باطنی شریعت منسوخ ہوگئی۔ (تفصیل کے لئے دیکھنے ڈاکٹر زاہد علی کی کتاب ''تاریخ فاظمیین مھر'' حصہ دوم فصل: ۳۵، نیز''ہمارے اساعیلی خرجب کی حقیقت اور اس کا نظام'' فصل: ۲)۔

سب جانتے ہیں کہ قادیانی فرقہ باجماع امت کافر و مرتد اور زندیق ہے،
کیونکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ورسول مانتا ہے، حالانکہ قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ
مرزا صاحب شریعت رسول نہیں (لیکن ان کا یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ وہ بھی اساعیلی
باطنوں کی طرح مرزا کو صاحب شریعت رسول سجھتے ہیں، جس کی پچھ تفصیل میر بے
رسالہ" قادیانیوں کی طرف سے کلمہ طیبہ کی تو ہین" میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے)، بلکہ
غیرتشریعی نبی ہے، جب مرزائی قادیانی مرزا کو"غیرتشریعی نبی" ماننے کی وجہ سے اسلام
سے خارج اور کافر و مرتد ہیں تو آغاخانی ٹولہ، امام حجمہ بن اساعیل کو صاحب شریعت
رسول مان کر، کیوں کافر اور خارج از اسلام نہیں ہوگا؟

":.....آغاخانیوں کا بی بھی عقیدہ ہے کہ حاضرامام جب جاہے ظاہر شریعت کو معطل کرسکتا ہے، چنانچہ آغاخانیوں کے امام حسن علی ذکرہ سلام نے سنہ ۵۵۵ھ میں شریعت کے اعلان کیا ہے اور اساعیلیوں کو طوق شریعت سے آزاد کردیا۔

اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے''نورِ مبین'' ص:۳۹۸، ۴۰۲، ۴۲۰۔ اور ''تاریخ فاظمیین مصر'' حصد دوم ص:۷۱ تا ۱۷۸۔

ان کے نزدیک قیامت، حشر ونشر اور ثواب و عذاب کا بھی قائل نہیں، اس کے نزدیک قیامت کا مفہوم ہیہے:

"دبستان المذاهب كى روايت كے بموجب اساعيلى

عقائد میں امام حق کی طرف سے جونفس کی تفتیش ہوتی ہے، اس کا نام قیامت ہے، ان کا عقیدہ ایبا ہے کہ لوگ جب خدا کے قرب میں چنچتے ہیں اس وقت (قیامت) قائم ہوتی ہے۔

اوراس وقت شریعت کی تکالیف سب دور ہوجاتی ہیں،
اس قیامت کے معنی یہ ہیں کہ حضرت امام اپنے امامت کے
زمانے میں مخلوق، خالق کے ساتھ توسل کراتا ہے، اس لئے ان
کے اوپر سے شریعت کے مراسم اٹھالیتا ہے۔"

"آ ثار محری" کی روایت کے بموجب حضرت امام حسن علی ذکر یا سلام نے ان لوگوں کو علم تاویلی سکھائے اور بتایا کے ۔

''دنیا قدیم ہے، زمانہ جاودانی ہے، قیامت صرف روحانی ہے، بہشت ودوزخ معنوی (باطنی) ہیں، ہرایک شخض کی قیامت اس کی موت ہے، باطن میں خلقت کو خدا تعالیٰ کی خدمت میں رہنا چاہئے اور ظاہر میں صوابی زندگی کے طور پر زندگی ہر کرنی چاہئے، جس کے لئے تمام شریعت کے اعمال کی پابندی اور بندشیں مخلوق سے اٹھالی جاتی ہیں۔''

### الموت مين اساعيليون كي عيد القيام:

" حضرت امام حسن علی ذکریا سلام نے اپی سلطنت کے تمام ملکوں کے اساعیلیوں کو جمع کیا، اور امامت وسلطنت کے تخت پر جلوہ افروز ہوکر مجمع عام کے سامنے فرمایا کہ" قائم القیامہ میرے ذریعہ ہے۔ (میں امام زمان ہوں اور امر و نہی صرف

شریعت کے رسم و رواج ہیں۔ اور ان کی تکلیف کو میں اہل دنیا

سے بالکل اٹھالیتا ہوں، چونکہ یہ زمانہ قیامت کا ہے۔' .....
اضافہ از تاریخ فاظمین مصر ج:۲ ص:۱۷) اس دن کو الموت

کے تمام اساعیلیوں نے بڑا جشن منایا اور بیددن تاریخ میں''عید
القیام'' کے طور پرمشہور ہوا ہے۔' (نورمبین ص:۳۹۹، ۴۰۰)

گویا اساعیلی عقیدہ کے مطابق جب امام شریعت کی بندشیں اٹھا کر لوگوں کو
شریعت کے اعمال سے آزاد کردیتا ہے تو یہی قیامت ہے۔

جس شخص نے قرآن کریم میں قیامت، حشر ونشراور جزا وسزا کی تفصیل پڑھی ہو، کیا وہ آغاخانیوں کے انکارِ قیامت کے عقیدہ کو کفروزندقہ قرار دینے میں تامل کرسکتا ہے؟

۳:.....ہرمسلمان جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر رکھی گئی ہے: (1) تو حید و رسالت کی شہادت دینا۔ (۲) پنچ گانہ نماز ادا کرنا۔ (۳) ماہ رمضان کے روزے۔ (۴) زکو ۃ۔ (۵) حج بیت اللہ۔

۵ بسکوئی شخص جو ان پانچ ارکان میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہوسکتا، آغا خانی ان پانچوں ارکان کے منکر ہیں، نہ وہ توحید ورسالت کے قائل ہیں، نہ نماز، روزہ اور حج وزکوۃ کے، جولوگ ان پانچوں ارکان کے منکر ہوں، ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ اور ان کو مسلمانوں کا ایک فرقہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے؟

۲:..... تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم آخری کتاب ہدایت ہے، اور وہ ہرفتم کی تحریف سے پاک ہے،لیکن آغاخانی، قرآن کریم کو تحریف شدہ سجھتے ہیں اور ان کے نزدیک امام کا فرمان قرآن سے بالاتر ہے۔

آغاخان سوم کے فرامین کا جومجوعہ" کلام امام مبین" کے نام سے شائع کیا

گیاہے، اس کے چند حوالے ملاحظہ فرمائے:

الف: ..... 'فلیفد عثمان کے وقت میں کچھ حصد قرآن شریف میں سے نکال دیا گیا ہے اور کچھ بڑھادیا گیا ہے، امام حاضر کے پاس ہروقت ایک نئی چیز ہوتی ہے، بیاس وقت بتانے کی نہیں ہے، بعد میں بتلا کیں گے۔ ' (کلام امام مین ص عصد میں میں بتلا کیں گے۔ ' (کلام امام مین ص عصد میں میں ایش انڈیا بمبئی)

ب: ..... دجس امام کی باری ہوتی ہے اس کے فرمان يرعمل كرو تو فائده هوگا، اصل مين 'توريت، انجيل، زبور اور فرقان'' پیسب کتابیں الگ الگ قوم پر الگ الگ وقفہ پر نازل ہوئی تھیں، قرآن شریف بھی حق تھا، مگر خلیفہ عثان کے وقت میں ردوبدل کردیا گیا ہے، آگے کے الفاظ پیچھے اور پیچھے کے الفاظ آگے رکھ دیئے گئے ہیں، اس معاملے میں سارے خلاصے ہمارے پاس ہیں۔تم لوگ ہم سے پوچھو کے تو ہم تم کو پیرخلا سے (كلام امام مبين ص:٩٢) د کھلائیں گے۔'' ج:..... " آپ لوگوں کے لئے جوعلم ہے وہ گنان ہے قرآن شریف کو تیره سوسال ہو چکے ہیں، وہ ملک عرب کی آبادی کے لئے تھا، گنان کو سات سو سال ہوئے ہیں،تم لوگوں کے لتے گنان ہے، اور اسی یوعمل کرنا۔" (ایضا ص:۸۱، فرمان:۳۱) د:.....' محضرت علی مرتضی نے لوگوں سے فرمایا کہ ہیہ كتاب مجهكورسول الله نے دى ہے، اور آپ لوگوں تك پہنچانے كى وصيت كى ب، اس لئے آپ اس كو ليجئے، اس يرسب لوگول نے کہا کہ مارے پاس حضرت عثان کی کتاب ہے، وہ کافی ہے،

آپ کی کتاب کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اس پر مرتضیٰ علی نے فرمایا کہ اس کتاب کی رتی برابر خبر آپ لوگوں کو تا قیامت نہیں مطے گی، یہ کہ کر کتاب اپنے گھر واپس لے گئے۔''

''وہ کتاب بقیہ دل سپارے ہیں جس کے بارے میں پیرصدرالدین نے''گنان'' میں سمجھایا ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔''

ھنسن آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور دنیا ہروفت بدلتی رہتی ہے، ہر چیز بدلتی رہتی ہے، جس میں صحیح ہدایت امام حاضر ہی دے سکتے ہیں، اساعیلیوں کے پاس ہدایت کے لئے کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، مگر زندہ امام ہے (ہدایت کے لئے )۔''

( کلام امام مبین ص:۳۹۳ فرمان:۵۳۰، مطبوعه اساعیلیه ایسوی ایشن برائے انڈیا، بمبری)

آغاخانیوں کے کفر بیہ عقائد بے شار ہیں، مگر میں انہی پانچ نکات پر اکتفا کرتے ہوئے اہل فہم کو انصاف کی دعوت دیتا ہوں، وہ خود فیصلہ کریں کہ کیا ان عقائد کے بعد آغاخانیوں پر کفر کا فتو کا حق بجانب ہے؟

یہاں یہ عرض کردینا بھی ضروری ہے کہ آغا خانیوں کے کفر کا فتو کی صرف موجودہ دور کے اہل علم اور مفتیان کرام نے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ سے علائے امت ان کے کفر وارتداد اور زندیقیت والحاد پر متفق چلے آئے ہیں، گویا قادیانی گروہ کی طرح آغا خانی گروہ کا خارج از اسلام ہونا بھی قطعی ویقینی اور متفق علیہ مسئلہ ہے، مناسب ہوگا کہ اس ضمن میں دورِقدیم کے چنداکا بڑے فتوے بھی نقل کردیئے جائیں۔

امام جبة الاسلام ابوحامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله (المتوفى ٥٠٥هـ) اين

رساله "المنتظوى" يل جو" فضائح الباطنية كي نام م مشهور ب، لكهة بين: "والقول الوجيز فيه انه يسلك بهم مسلك

المرتدين في النظر في الدم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الاقضية وقضاء العبادات، اما الارواح فلا يسلك بهم مسلك الكافر الاصلى، اذ يتخير الامام في الكافر الاصلى، بين اربع خصال، بين المن والفداء والاسترقاق والقتل، ولا يتخير في حق المرتد، بل لا سبيل الى استرقاقهم، ولا الى قبول الجزية منهم ولا الى المن والفداء، وانما الواجب قتلهم، وتطهير وجه المرض منهم. هذا حكم الذين يحكم بكفرهم من الباطنية."

ترجمہ: "ان کے (اساعیلیوں کے) بارے میں مخضر بات یہ ہے کہ خون، مال، نکاح، ذبیحہ، فیصلوں کے نفاذ اور قضائے عبادات کے بارے میں ان کا حکم مرتدین کا ہے، لیکن ان کی جان لینے کے بارے میں ان کے ساتھ کافر اصلی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کافر اصلی کے معاملہ میں براہ راست حکومت کو اختیار ہے کہ بطور احسان ان کو چھوڑ دے، یا فدیہ لے کر چھوڑے، یا ان کو قلام بنالے، لیکن مرتدین کے معاطم میں اس کو بیا ختیار نہیں، ان کو غلام نہیں بنایا جاسکتا، نہ ان کو عظور احسان عبیل بنایا جاسکتا، نہ ان کو بھوڑ ا جاسکتا ہے، نہ ان کو بطور احسان یا فدیہ لے کر چھوڑ ا جاسکتا ہے، بلکہ ان کا قبل واجب ہے، اور یا فدیہ کی زمین کو ان کے نایاک وجود سے پاک کردینا ضروری

ہے۔ یہی تھم ان باطنوں اور اساعیلیوں کا ہے جو کفریہ عقائد رکھتے ہیں۔''

امام ابومحم على بن احمد ابن حزم الطاهرى رحمد الله (المتوفى ٢٥٦ه) "كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل" مين عقيده حلول كر بار سر مين لكھتے ہيں:

"واما من قال ان الله عز وجل هو فلان لانسان بعينه او ان الله تعالى يحل في جسم من اجسام خلقه او ان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا غير عيسى بن مريم فانه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل احد."

ترجمہ ..... جوشخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدی ہے، یا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدی ہے، یا یہ کہے کہ اللہ علیہ وہم میں حلول کرتا ہے، یا یہ کہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وہم کے بعد بھی کوئی نبی سوائے علیہ السلام کے آئے گا، تو ایسے خض کے کافر ہونے کے بارے میں دو آدمیوں کا بھی اختلاف نہیں، کیونکہ ان تمام امور میں ہر شخص پر جمت قائم ہو چکی ہے۔'' کیونکہ ان تمام امور میں ہر شخص پر جمت قائم ہو چکی ہے۔''

"قال ابو محمد: وكل هذا كفر صريح لا خفاء به فهذه مذاهب الامامية وهى المتوسطة فى الغلو من فرق الشيعة واما الغالية من الشيعة فهم قسمان، قسم اوجبت النبوة بعد النبى صلى الله عليه وسلم لغيره، والقسم الثانى اوجبوا الالهية لغير الله عز وجل، فلحقوا بالنصاري واليهود وكفروا اشنع الكفر."

(ج:٣ ص:٩٨١)

ترجمہ: "دیمتام باتیں صری کفر ہیں جن میں کوئی نفا (پوشیدگ) نہیں، بیا المیہ کے فداہب ہیں جوغلو میں متوسط ہیں، رہے شیعوں کے غالی فرقے، تو ان کی دوسمیں ہیں، ایک فتم وہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے لوگوں کے لئے نبوت ثابت کی، دوسری قتم وہ ہے جنہوں نے غیراللہ کے لئے الوہیت کو ثابت کیا، جس کی وجہ سے وہ یہود و نصاری کے زمرے میں شامل ہوگئے اور بدترین کفر کے مرتکب ہوئے۔"

امام ابومنصور عبدالقابر بن طابر البغد ادي رحمه الله (البتوفى ٣٢٩هـ) "المفَوُق بين المفِوَق" مِس لَكِيعة بين:

"قال عبدالقاهر: الذى يصح عندى من دين الباطنية انهم دهرية، زنادقة يقولون بقدم العالم وينكرون الرسل والشرائع، كلها لميلها الى استباحة كل ما يميل اليه الطبع."

(الفرق بین الارق ص: ۱۵۱، طبع مرحد کراچی)
ترجمہ: "باطنیہ (اساعیلیہ) کے دین کے بارے
میں جو چیز میرے نزدیک محقق ہوئی وہ یہ ہے کہ بیالوگ دہریے
بیں، زندیق بیں، عالم کو قدیم مانتے بیں، رسولوں اور شریعت
کے میسر محر بیں اور ان تمام چیزوں کو جن کی طرف ان کی
طبیعت مائل ہوان کو حلال سمجھتے ہیں۔"

مند الهندشاه عبدالعزيز محدث دبلوي رحمه الله (التوفى ٢٣٩ه) "تحفير اثنا عشريه" ميس لكهة بين:

> "ونيز معلوم شد كه تكفير وحكم ارتداد شيعه بلا اختلاف منطبق ست برحال غلاة وكيسانيه واساعيليه-"

> (تحفّهٔ اثناعشریه ص: ۱۱، مطبوعه سهیل اکیڈی لاہور) ترجمہ:..... "اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غالی شیعوں، کسیانیہ اور اساعیلیوں پر بغیر کسی اختلاف کے کفر و ارتداد کا تھم نافذہے۔''

علامه محمد امين ابن عابدين شامى رحمه الله (التوفى ١٢٥٢ه) "روالحتار حافية الدرالختار" ميس لكھتے بين:

"(تنبيه) يعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة فانهم في البلاد الشامية يظهرون الاسلام والصوم والصلاة مع انهم يعتقدون تناسخ الارواح وحل الخمر والزنا وان الالوهية تظهر في شخص بعد شخص ويجحدون الحشر والصوم والصلاة، والحج، ويقولون المسمى به غير المعنى المراد، ويتكلمون في جناب نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات فظيعة. وللعلامة المحقق عبدالرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة وذكر فيها انهم ينتحلون عقائد النصيرية والاسماعيلية الذين فيها المواقف، ونقل عن علماء المذاهب الاربعة انه لا يحل المواقف، ونقل عن علماء المذاهب الاربعة انه لا يحل اقرارهم في ديار الاسلام بجزية ولا غيرها، ولا تحل

مناكحتهم ولا ذبائحهم، وفيهم فتوىٰ في الخيرية ايضا فراجعها."

#### مطلب جمله: "من لا تقبل توبته":

"والحاصل انهم يصدق عليهم اسم الزنديق والمنافق والملحد، ولا يخفى ان اقرارهم بالشهادتين مع هذا الاعتقاد الخبيث لا يجعلهم فى حكم المرتد لعدم التصديق، ولا يصح اسلام احدهم ظاهرا الا بشرط التبرى عن جميع ما يخالف دين الاسلام لانهم يدعون الاسلام ويقرؤن بالشهادتين وبعد الظفر بهم لا تقبل توبتهم اصلا."

(ردالحتار علی ہامش الدر الخار، شامی ج بیم ص بہ مہ طبع پروت)
ترجمہ ...... دیہیں سے دروزیوں اور تیامنہ کا حکم معلوم ہوجاتا ہے، یہ لوگ شام کے علاقوں میں اسلام کا اظہار کرتے ہیں الیکن اس کے باوجود تنائخ کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، شراب اور زنا کو حلال بھتے ہیں، اور یہ کہ الوہیت ایک کے بعد دوسر فحص میں ظاہر ہوتی رہتی ہے، یہ لوگ حشر اور نماز، روزہ اور ج کے مکر ہیں، اور کہتے ہیں کہ حقیقت معنی مراد کے علاوہ ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گھناؤنے الفاظ بولتے ہیں۔ ان کے بارے میں علامہ حقق عبدالرحلن عمادی کا ایک طویل فتو کی ہے، جس میں میں علامہ حقق عبدالرحلن عمادی کا ایک طویل فتو کی ہے، جس میں فرکھیا ہے کہ یہ لوگ نصیری اور اساعیلی عقائد رکھتے ہیں، جن کو قرام طہ اور باطنیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور جن کا

تذكره صاحب مواقف نے كيا ہے اور فداهب اربعد كے علم كے بیفتوی فقل کیا ہے کہ ان کو دارالاسلام میں مھبرنے کی اجازت دینا حلال نہیں، نہ جزیہ کے ساتھ اور نہ بغیر جزیہ کے، نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، نیز ان کے بارے میں فاوی خیریہ میں بھی فتویٰ ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ حاصل میر کدان پر زندیق، منافق اور ملحد کا لقب صادق آتا ہے، اور مخفی نہیں کہ ان خبیث عقائد کے باوجود ان کا دعوی اسلام ان كومرتد كے حكم ميں قرار نہيں ديتا، كيونكه تصديق مفقود ہے اور ان میں سے کسی کا بظاہر دعوی اسلام قابل اعتبار نہیں، جب تک کہ ان تمام عقائد ہے برأت كا اعلان نہيں كرتا جو دين اسلام کے خلاف ہیں، کیونکہ اسلام کا تو وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور شہادتوں کا بھی اقرار کرتے ہیں (لہذا ان کا صرف دعوی اسلام کافی نہیں، بلکہ تمام غلط عقائد سے بیزاری کا اعلان شرط ہے)، اوراگران میں ہے کوئی ہاتھ آجائے تو اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں كى جائے كى (بلكه اس كاقل واجب موكا)-"

حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ''امداد الفتاویٰ'' (ج:۲ ص:۱۱۰ تا ۱۱۵) میں آغاخانی جماعت کے بارے میں کفر کا فتو کی موجود ہے، اس کا ایک فقرہ یہاں نقل کرتا ہوں:

"اور ان کفریات کے ہوتے ہوئے نہ ایسے مخص کا دعوی اسلام کافی ہے، نہ اس کا نمازی اور روزہ دار ہونا کافی ہے، نہ اس پر نماز جنازہ جائز ہے، نہ مقابر سلمین میں وفن کرنا جائز ہے، اور نہ مصلحت کے سبب کافر کو مسلمان کہنا، یا اس کے ساتھ

(امداد الفتاويل ج:٢ ص:١١١)

واللي الصدر الولا ولَ خرار (مقدمه" آغاخانی کافریس، علاکا متفقه فتوی ")

### آغاخانیت کا بھیا نگ کردار! اور اس کے ''اخفا'' کی وجوہات

بسم الله الرحس الرحمي الحسراله ومرال بحلي بجياءه النزيق اصطفي!

اساعیلی فدہب پر کتابوں کی کی شکایت قریباً ہر زمانہ میں رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اساعیلی فدہب ایک باطنی تحریک ہے، وہ اپنی دعوت خفیہ ذرائع سے پھیلانے کے قائل ہیں۔ یہ لوگ اپنی تحریک کا کھلا تعارف پسندنہیں کرتے بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض حضرات نے بڑی محنت وجبتو سے باطنوں کے حالات پر کتابیں تکھیں لیکن اس تحریک کے اکابر نے انہیں منظر عام سے غائب کرادیا۔

اس اخفاکی وجوہات کی ایک ہو عمی ہیں، ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ یہ باطنی دعوت ' اہل بیت کے اکابر جو عام باطنی دعوت ' اہل بیت کے اکابر جو عام لوگوں کے سامنے موجود تھے ان کو اس دعوت کی ہوا بھی نہیں گی تھی۔ اگر علانیہ یہ دعوت پیش کی جاتی تو '' انکہ اہل بیت' اس کو فورا جمٹلادیتے اس لئے باطنی تحریک کے بیش کی جاتی تو '' انکہ اہل بیت' اس کو فورا جمٹلادیتے اس لئے باطنی تحریک کے داعیوں نے منصرف اپنی دعوت اور اس کی سرگرمیوں کو صیفۂ راز میں رکھا بلکہ خود'' انکہ اہل بیت' کو بھی '' اور '' مستور'' بنادیا، جب ان سے پوچھا جاتا کہ وہ امام کہاں ہیں جس کی تم دعوت دیتے ہو؟ تو کہہ دیا جاتا کہ بھی اللی وہ کسی نامعلوم مقام پر چھے

ہوئے ہیں اور ان سے ملاقات کی کسی کو اجازت نہیں، ظاہر ہے کہ ایک الی دعوت جس کے مرکزی کردار بھی ''پردہ ستر'' میں ہوں اس کو کھلے بندوں کیسے جاری رکھا حاسکا تھا؟

وسری بدی وجہ یہ ہوئی کہ باطنی داعیوں کے پاس کوئی مربوط اور مفصل دوسری بدی وجہ یہ ہوئی کہ باطنی داعیوں کے پاس کوئی مربوط اور مفصل نظام نہیں تھا، اس لئے جس داعی کی سمجھ میں جو بات آ جاتی وہ کہہ دیتا، علانیہ دعوت کا رخ فلامر صورت میں ان کے آپس میں اختلافات رونما ہوتے، اس لئے دعوت کا رخ فلامر سے باطن کی طرف کردیا گیا تا کہ داعیوں کے خود تراشیدہ "حقائق" منظر عام پر نہ سکیں۔

اور اس سے بدی وجد اخفا کی بیتی کہ اساعیلی دعوت میں جو باتیں بنیادی اصول کے طور پر پیش کی جاتی تھیں وہ ایک مسلمان کے لئے اتنی متوحش تھیں کہ بھلے زمانوں کے مسلمان الیی باتوں کو مبھی برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ باطنی اصول کہ اللہ تعالیٰ کا نورعلی میں حلول کر گیا ہے۔ اس لئے علی خود اللہ ہے اور پھریہی منصب الوہیت بعد کے دیگر ائمہ کی طرف منتقل ہوتا رہا، کون مسلمان ہوگا جو اس باطنی اساعیلی عقیدے کوئن کرآسانی سے ہضم کرجائے اور اس عقیدے کوعلانیہ طور یر پھیلانے کی اجازت دے؟ اس لئے اس دعوت کا، اس کے بنیادی اصولوں اور اس کے مرکزی کرداروں کا پہاں تک اخفا کیا کہ بیتح یک ہی باطنی تحریک کے نام سے مشہور ہوگئ۔اس تحریک کے''پردۂ راز'' میں رہنے کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہاس تحریک پر بہت کم کتابیں کھی گئیں اور جو پچھ کھا گیا وہ بھی مسلمانوں کے لئے ''شجر ممنوعہ'' قرار ویا گیا، اس لئے باطنی تحریک کے باطنی احوال وکوائف یہاں تک پردہ راز میں رہے كداس تحريك كى تاريخ، اس كے اصول وقواعد، اس كے فدہبى رسوم وفرائض، اس كے اغراض ومقاصد، اس کے داعیوں کے حدود والقاب اور اس کی دعوت کے مدارج عام لوگوں کی نظر ہی سے احجل نہیں رہے بلکہ خود اساعیلی باطنی بھی ان سے بے خبر رہے،

ان وجوہ و اسباب کی بنا پر اساعیلی تحریک کے لٹریچرکی کی کی شکایت ہمیشہ رہی گر اب

پھھ عرصہ سے معتشر قین کی دلچی کی بنا پرخود اساعیلیوں کی کسی ہوئی کتابیں منظر عام

پرآگئی ہیں اور انگریزی، عربی اور گجراتی میں اس تحریک پرکائی مواد دستیاب ہونے لگا

ہے، اور ان معتند ما خذکو سامنے رکھ کر ڈاکٹر زاہع ملی صاحب نے اساعیلی خدجب پر (جو
ان کا خاندانی خدجب تھا) دوگراں قدر کتابیں کسیس: (۱) تاریخ فاظمین معرب (۲) ہمارا
اساعیلی خدجب اور اس کا نظام۔ بید دونوں کتابیں بہت ہی محت وکاوش سے کسی گئی ہیں
اور اس موضوع پر گویا حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہیں، گر بید کتابیں بھی بازار میں کم
اب ہیں، ہمارے محترم جناب سیر تنظیم حسین صاحب نے پیش نظر کتاب "اساعیلیہ
اور عقید ہ امامت کا تعارف تاریخی نقط نظر سے" میں قدیم و جدید ماخذ سے استفادہ
کرتے ہوئے اساعیلی دعوت کے بارے میں ایبا وقیع مواد جمع کردیا ہے کہ اس کا
مطالعہ اس دعوت کے سجھنے میں نہایت مفید اور ضروری ہوگا۔ کتاب میں طرز نگارش نہ
مطالعہ اس دعوت کے سجھنے میں نہایت مفید اور ضروری ہوگا۔ کتاب میں طرز نگارش نہ
مطالعہ اس دعوت کے سجھنے میں نہایت مفید اور ضروری ہوگا۔ کتاب میں طرز نگارش نہ
مطالب کے سجھنے میں کوئی البھون محسون نہیں کرے گا۔

کتاب کے چھے باب میں مؤلف نے "اساعیلیوں کے منفی کردار" سے بحث کی ہے، اور اس سلسلہ میں قرامطہ کی ہوشر با سرگرمیوں اور حسن بن صباح کی تیار کردہ جماعت" فدائیین" (جو تاریخ میں "حثاشین" کے لقب سے معروف ہیں) کی ہولناک تباہ کاریوں کا تذکرہ کیا ہے، اس ضمن میں اساعیلیوں کی سفا کی وب رحی کی ایک مثال ابن النابلسی شہید ہے قل کا وہ واقعہ ہے جس کا تذکرہ حافظ ابن کیر "نے البدایہ و النہایہ (ج: الص جماعی) میں، اور حافظ میں الدین الذہی نے سر اعلام البدائی میں کیا ہے، اس واقعہ کا خلاصہ ہے ہے کہ:

"امام ابوبكر محمد بن احمد بن مهل الرملي المعروف به" ابن النابلسي" اينے دور كے بہت براے محدث تنے، عابد و زاہد اور

صائم الدہر تھے، حدیث وفقہ میں امام تھے، فاطمیوں نے جب مصر برغلبه حاصل كيا تو اساعيلى عقائد كولوگون ير بزور شمشير مسلط كرنا جاما، ابن نابلسي شهيد ان كى اس حركت سے نالال تھے اور وہ نہ صرف ان کے اس طرزعمل پر تقید کرتے تھے بلکہ ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے تھے۔ اساعیلی حکران انہیں گرفتار کرنا چاہتے تھے، وہ رملہ سے دمثق چلے گئے وہاں کے گورز نے ان کو گرفار کر کے کنڑی کے پنجرے میں بند کر کے مصر بھیج دیا، یہ ٣٦٥ ه كا واقعه ب، اس وقت ابوتميم معز فاطمي حكمران تها، اور اس كا غلام امير عساكر "جوبر" سياه وسفيد كا مالك تها، ابن النابلسي شہید کو قائد جوہر کے سامنے پیش کیا گیا۔ جوہرنے پوچھا کہتم نے بیفتوی دیا ہے کہ اگر کسی کے یاس دس تیر ہوں تو وہ ان میں سے ایک تیرروم کے نفرانیوں کے خلاف اور نو اساعیلیوں کے خلاف استعال کرے؟ ابن النابلسي شہيد نے فرمايا: جناب! آپ کو روایت غلط پیچی ہے، میں نے بیفتوی نہیں دیا بلکہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کے باس دس تیر ہوں تو وہ نو تیر تو تمہارے خلاف استعال کرے اور دسواں تیر بھی نصرانیوں کے بحائے تم لوگوں پر برسائے:

"فانكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الالهية."

ترجمہ:..... 'کیونکہ تم نے دین کو بدل ڈالا، خدا کے نیک بندوں کے خون سے ہاتھ رکھے، اور تم نور الوہیت کے مدعی بن بیٹے۔ '

جوہر نے تھم دیا کہ ان کی تشہیر کی جائے (مند کالا كرك بازاريس پھرايا جائے)، دوسرے دن ان كى پيائى كا تھم دیا، تیسرے دن ایک یہودی کو حکم دیا کدان کی زندہ کھال تھننج لی جائے۔ یہودی نے سرکی چوٹی سے ان کی کھال کھنیجنا شروع کی، چرے تک کھال اتاری می مگر انہوں نے اف نہیں کی بلکہ نہایت صبر وسکون کے ساتھ ذکر الی میں مشغول رہے اور قرآن كُريم كي آيت: "كَانَ ذلكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا." (ين اسرائیل ۵۸) (بد بات کتاب میں کھی ہوئی ہے) کی تلاوت فرماتے رہے، یہاں تک کہ سینے کی کھال اتاری گئی اور ان کے صرواستقامت کے یاؤں میں لغزش نہیں آئی بالآخر کھال کھینچنے والے یہودی کو ان پرتس آیا اور اس نے ول کی جگہ خنج گھونی کران کا قصہ تمام کردیا۔ کھال اتارنے کے بعد اس میں بھوسہ بحراكيا اور بهوسه بحرى كهال كوسولى يرافكايا كيا، رحمه الله تعالى-" (الذهبي، سيراعلام النيلاج:١٦ ص:١٣٨، ١٣٩)

(الذہبی، سیراعلام النبلاً ج:۱۱ ص:۱۳۸، ۱۳۹) کریسے ماہ جہ سر

یہ اساعیلیوں کی سفاکی و بربریت کی ایک مثال ہے جس کے پڑھنے سے بھی بدن کے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں، اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ اساعیلی خونخواروں کے ہاتھوں کتنے علماً حقانی نے جام شہادت نوش کیا ہوگا؟
حق تعالی شاندان کے فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے۔
ولائم (لحصر الولا ورَح (

(مقدمة اساعيليه اورعقيده امامت كالتعارف تاريخي نقط نظرين)

## "ملت جعفریہ یہودی سازش کے جال میں

بسمالله الرحمن الرحيم

الحمد للهوسلام على عباده الذين اصطفى:

شیعہ فرقہ کے ایک ہفت روزہ "عظیم کراچی" جلد کے شارہ ۲۸-۲۹ مورخہ

۸ر آ ۱۱ر نومبر ۱۹۸۷ء کی اشاعت میں صفحہ اول پر "صدر العلما حضرت علامہ
مفتی سید نصیر الاجتمادی کی نوجوانان ملت جعفریہ سے ایک " شائع ہوئی ہے جو
پاکتان کی ملت اسلامیہ کے لئے لمحہ فکریہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے ہم
اس کا بورامتن درج کرتے ہیں:

"میں اپنی قوم کے تمام افراد ہے اور بالخصوص نوجوانوں
ہے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لئے کمریستہ
ہوجائیں 'اور زندہ اقوام کی طرح اپنے ساجی اور شری حقوق کے
لئے اٹھ کھڑے ہوں 'کیونکہ قرآن اور تاریخ کائی فیصلہ ہے کہ
انہیں قوموں کو زندہ و تابندہ رہنے کا حق ہے جو اپنے حقوق کی ہر
قیمت پر حفاظت کرنا جانے ہیں۔ ہماری جنگ نہ کی فرقہ ہے
ہے نہ ہی حکومت ہے ہے۔ لیکن ہمیں زندہ رہنا ہے اور ایک

غیرت مندقوم کی طرح رہنا ہے۔ اس کے لئے ہمیں جو کھے کرنا ہے وہ کریں گے ہم اس ملک میں دوسرے ورجہ کے شری یا زیروست ملت کی طرح زندہ رہنے کا کوئی اراوہ نمیں رکھتے ہیں۔ بھر اللہ ہم تعداد' صلاحیت' دولت' علم کسی اعتبار ہے کسی ے کم نمیں ہیں۔ چرہم اینے حقوق سے محروم کول رہیں اور ابنا حق کیوں نہ حاصل کریں۔ ہماری راہ میں کسی کو بھی حاکل ہونے کی کوسش نمیں کرنی جاہئے۔ ہم تمیں سال سے اپنے حقوق کی پالی کا مشاہرہ کررہے ہیں اور ہر چیز کی طرح صر کی بھی ایک حد ہوتی ہے اب ہم ہر قبت براینے حقوق حاصل کرکے رمیں مے خواہ ہمیں اس کی کتنی بدی ہی قیمت کیوں اوا نہ کرنا یڑے ' جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم متفرق ومنتشر ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں ہم میں خواہ کتنی جماعتیں اور اوارے ہوں مران سب کاایک ہی مقصد ہے ایک ہی مدف ہے کہ ہم اس دنیا میں محمد و آل محمد کے احکام کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ ہم دو سردل کو اس کے لئے مجبور شیں کرتے لیکن اپنی زندگی اور طریق کار میں دوسروں کی اجازت کی ضرورت محسوس نمیں کرتے۔ ہمیں کسی سای جماعت کی پشتی بانی اور حمایت کی ضرورت نیں ہے۔ ہم خود ایک عظیم قوت ہیں ، ہر سای جاعت ہاری مختاج ہے ، ہم کسی کے مختاج نہیں ' ہر فیصلہ میں جارا ہی فیصلہ حرف آخر ہوگا' آج اس ملک میں ہر جماعت کی بات ہوتی ہے ، ہر یارٹی کا ذکر ہو تا ہے ، خواہ اس کے ممبران کی تعداد ہزار سے بھی کم ہو لیکن کسی کو ڈھائی کروڑ قوم کی صورت وسیرت نظر نہیں آتی ہے صرف اس لئے کہ ہم نے تہذیب وعلم کا لہد استعال کیا اور لوگ غالبا طاقت کی زبان سننے کے عادی بی اور جمیں یہ زبان بھی استعال کرنا آتی ہے۔

كوتاه قامت بارثيان بأكث سائز جماعتين اليك تأثكه مين ما جانے والے ادارے وو فیصد افراد کی نمائندہ جماعتیں اس طرح گرج برس رہی ہیں گویا وو سروں کا اس ونیا میں وجود ہی نهير- آپس ميس اس طرح صلاح ومشورك النحه عمل اور منصوبے تیار کررہی ہیں کہ گویا ان کا ہر قول حرف آخر اور ہر فصلہ تھم قضاوقدر ہے اکتان کی قسمت کے سے واحد مالک ہیں اور ان کے سوا بہال نہ کوئی ملت نہ مسلک و ہم ان کی اطلاع کے لئے یہ عرض کرنا ضروری سجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر آپ کا برفیصلہ بار عکبوت ہوگا' آپ کے علاوہ یمال ایک اور ملت بھی رہتی ہے جس کی تعداد ڈھائی کروڑ ہے اس کو گرجنا ہی نہیں برسامجی آیاہ، چکنای سیں بیلی بن کر گرنامجی آیاہ۔جب ہم بولیں کے تو میاڑوں کو پہینہ آجائے گالور ستاروں کو نیچے اتر کر ہماری گفتگو سنمنا بڑے گی' جس پاکستان کو ہمارے دماغ اور وولت نے بنایا ہے اس میں ہم بتیموں اور غلاموں کی طرح رہے کے لئے تیار نمیں ہیں۔ ہم دوسرے درج کے شری کی حثیت سے بمال نمیں رہیں گے۔ ہم بمال ایک معزز اور برابر کے شری کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کرچکے ہیں۔ ہم بر کسی

قتم کی برتری کا دعویٰ صرف پاکل کرکتے ہیں ' ہمارے بغیر پہلے بھی کچھ نہ ہوگا' فقلندوں کو ماضی کچھ نہ ہوگا' فقلندوں کو ماضی کے تبیل سے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہئے جس قوم کے پیش نظر صبح وشام کربلا ہو' اس کو کس طرح سے ڈرایا جاسکتا ہے؟ اور جس ملت کا ذہن ہر آن قید خانہ شام کا طواف کرتا ہو' اس کو کون ہراسال کرسکتا ہے؟ لوگ اگر نوشتہ دیوار نہیں پڑھ سکتے تو آئینہ ہراسال کرسکتا ہے؟ لوگ اگر نوشتہ دیوار نہیں پڑھ سکتے تو آئینہ میں اپنا چرو دیکھنا چاہئے شاید ان کو کچھ نظر آجائے ورنہ ہم ان کو میں اپنا چرو دو دیکھنا نہیں چاہئے 'گروہ دیکھیں گے۔

میں نہ تو کسی قوم کو ڈرانا چاہتا ہوں نہ وهمکی دینا چاہتا ہوں 'میں تو صرف اپنی قوم سے بات کررہا ہوں کہ وہ اٹھے اور اس طرح اٹھے کہ تمام طوفان بیٹھ جائیں۔ چلے اور اس طرح چلے کہ ہواؤں کی سانس رک جائے۔ ہم ملک میں اسلام 'عدل' آزادی کا اقتدار چاہتے ہیں 'کسی پارٹی یا جماعت کا نہیں۔ ہم نظام مصطفی اور تشریح آل مصطفی کے ماتحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ نہ برتری' بیں۔ نہ کسی کی سروری تشلیم کرنے پر تیار ہیں' نہ برتری' برابری چاہتے ہیں۔ جیو اور جینے دو کے اصول پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔

میں ملت جعفریہ کے نوجوانوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ اغیار کے فریب میں نہ آئی اور ان قوی ورکروں اور لیڈروں سے بچیں جو ہماری قوم میں دو سروں کی ولال کے فرائض حسن وخوبی سے انجام دینے کا تہیہ کئے بیٹھے ہیں۔ اغیار کے ایجنٹوں

ے احتیاط کریں ہے آسین کے سانپ ہیں اور ہم ان کو مجور کریں گے کہ یہ خود اپنے آپ کو ڈسیں۔ اللہ تعالیٰ سول اللہ اور ائمہ علیم السلام کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اشکے اور اپنی زندگی کو عزت کی لوح پر اپنے لہو کے قلم سے لکھنے کے عظیم قوموں کی تاریخ رنگ وخوشہو سے نمیں سنگ ولہو سے لکھنے ککھی جاتی ہے۔ والسلام

سيد نصيرالاجتنادي

### صدر مرکزی مجلس علائے پاکستان کراچی

شیعہ حضرات کی طرف ہے وقا فوقا اشتعال انگیز بیانات اور تقریریں شائع ہوتی رہتی ہیں لیکن "بینات" کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے بھی ان کا نوٹس نہیں لیا کین یہ ایپل شیعہ برادری کی سب سے بلند تر شخصیت کی جانب سے شائع ہوئی ہے اس لئے یہ اسلامیان پاکتان کے لئے توجہ طلب ہے یہ تو ظاہر ہے کہ اجتمادی صاحب کا روئے مخن عیسائیوں ' یبودیوں ' ہندووں' سکھوں' تادیا نیوں' دہریوں' کیونسٹوں اور دیگر لادین قوتوں کی طرف نہیں۔ صرف اور صرف اور صرف مسلمانوں کی طرف ہے۔ ان کی خوں افشاں ایپل کا متن پڑھ کر ذبن میں جند سوالات ابھرتے ہیں :

سب سے پہلے تو یہ کہ آج تک لوگ یمی سیجھتے رہے ہیں کہ شیعہ ' تی اور یہ سب لمت دیوبندی ' برطوی ' حفی ' الل حدیث وغیرہ مسلمانوں کے فرقے ہیں اور یہ سب لمت اسلامیہ کا جزو ہیں لیکن اجتمادی صاحب نے اپنی "قوم" اور "ملت اسلامیہ" کی اصطلاح کا صور اس شدت سے پھونکا ہے ' جس سے ہر فخص یہ محسوس کر آ ہے کہ شاید کی اقلیتی ندہب ولمت کالمیڈر پاکتان کے مسلمانوں کو للکار رہا ہے ' اور یہ کہ شاید کی اقلیتی ندہب ولمت کالمیڈر پاکتان کے مسلمانوں کو للکار رہا ہے ' اور یہ کہ

اس لیڈر کی طت اور طت اسلامیہ کے درمیان کوئی قدر مشترک اور کوئی رشتہ اخوت موجود نہیں ہے۔ اجتمادی صاحب ذرا اپنی سرفروشانہ اپیل کو بغور پڑھیں کیا اس سے کی تاثر نہیں مل رہا؟ اور کیا یہ تاثر طت اسلامیہ کی وحدت کے لئے ایک چیلنج نہیں ہے؟

دو سراسب سے اہم سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ ان دنوں پاکتان کے مسلمانوں کی طرف سے اجتمادی صاحب کی "طرف ہے اجتمادی صاحب کی "طرف ہے جس سے متاثر ہوکر وہ جامہ صبر کو تار تار کردینے اور آگ کے شعلے برسانے پر مجبور ہیں اور وہ اپنے نوجوانوں کو میدان کارزار برپاکرنے کی وعوت دے رہے ہیں؟ جمال تک ہماری ناقص معلومات کا تعلق ہے شیعہ براوری کو ان دنوں کوئی نیا سانحہ ہماری ناقص معلومات کا تعلق ہے شیعہ براوری کو ان دنوں کوئی نیا سانحہ ہماری ناقص معلومات کا تعلق ہے شیعہ براوری کو ان دنوں کوئی نیا سانحہ ہمارگز پیش نہیں آیا' نہ پاکتان کے مسلمانوں کی طرف سے کی زیادتی کی ہمیں کوئی اطلاع ہے۔ آخر خاص اس موقعہ پر جب کہ پاکتان میں اسلامی نظام کی طرف پیش رفت کی کوششیں ہورہی ہیں اجتمادی صاحب کی اس بھری ہوئی اپیل کا پس منظر کیا ہوئی اپیل کا پس منظر کیا ہے اسلامی منظر کیا ہے اس یمودی سازش کی صدائے بازگشت تو نہیں جس کے ذریعے اسلامی ممالک کو خانہ جنگی کی آگ میں دیمکیل کر انہیں مفلوج کردیا جاتا ہے؟ اور جن کا خمیازہ ممالک کو خانہ جنگی کی آگ میں دیمکیل کر انہیں مفلوج کردیا جاتا ہے؟ اور جن کا خمیازہ ترج ایران وافغانستان بھگت رہے ہیں۔

لطف یہ کہ اجتمادی صاحب پاکتان میں اپنی ملت جعفریہ کی تمیں سالہ غلامی کا ماتم بھی کررہے ہیں' ہم یہ سجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر وہ کون کی غلامی ہے جس میں آج سک اجتمادی صاحب اور ان کی قوم جکڑی رہی ہے' اور یہ کہ تمیں برس تک اجتمادی صاحب اس غلامی پر صابر وشاکر ہوکر کیے بیٹے رہے ہیں' اور آخ ایکایک اجتمادی صاحب اس غلامی پر صابر وشاکر ہوکر کیے بیٹے رہے ہیں' اور آخ ایکایک انہیں کیے خیال آگیاکہ اس نام نماو غلامی کی ذنجیروں کو کلٹ پھینکنا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ کا تمیں سالہ دور سب کے سامنے ہے اس ملک میں محمد رسول پاکستان کی تاریخ کا تمیں سالہ دور سب کے سامنے ہے اس ملک میں محمد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس رفقاء کو سب وشم کیا گیا مسلمانوں کی مقدس ماؤں (امہات المومنین) کے لئے نازیا وناروا القاب تجویز کئے گئے ' خلفائے راشدین ٹر لعن وطامت کے تیر برسائے گئے ' اسلام کی بزرگ ترین ہستیوں کی عزت وناموس کو پلال کیا گیا ' اور جن لوگوں نے ان نازیا حرکات پر ٹوکا انہیں قید ویند کی سزائیں دی گئیں ' ان کی زبان وقلم پر پابندیاں عائد کی گئیں اور یہ سب کچھ اجتمادی صاحب کی ملت جعفریہ کی نازبرواری کیلئے کیا گیا۔ کیا ہی غلامی ہے جس کا اجتمادی صاحب ماتم کررہ بیں؟ شکایت تو مسلمانوں کو ہونی چاہئے تھی کہ اجتمادی صاحب اوران کی قوم کے بیر؟ شکایت تو مسلمانوں کو ہونی چاہئے تھی کہ اجتمادی صاحب اوران کی قوم کے بیری شکایت و مسلمانوں کو ہونی چاہئے تھی کہ اجتمادی صاحب اوران کی قوم کے ہیں۔ ہوتھوں سے وہ اپنے مقدس بزرگوں کی عزت وناموس کو نہیں بچاہئے ' لیکن افسوس کے داجتمادی صاحب اپنی قوم کے تیں سالہ کارناموں پر ماتم کی سیاہ چاور ڈال کر اے مظلوم اور غلام بتارہ ہیں۔

اجتمادی صاحب نے اپنی "لمت جعفریہ" کی تعداد ڈھائی کو ڑ بتائی ہے۔ مرزا ناصرصاحب اپنے مریدوں کی تعداد ایک کرو ڑ بتاتے ہیں۔ ایک کرو ڑ بتائی جو ایک کا دعویٰ عیسائی کرتے ہیں اور اگر باقی اقلیتیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں تو ڈیڑھ دو کرو ڑ کی تعداد وہ بھی بتا عتی ہیں "کویا پاکتان میں غیر مسلم اقلیتوں کے بعد صرف اجتمادی صاحب کی "ملت جعفریہ" ہی آباد ہے وف ہے کہ ذہبی جماعتوں کے ذمہ دارانہ باتیں کرنے سے نہیں بھیچاتے۔

اجتمادی صاحب اپن "ملت جعفریه" کا ایک بی مقصد اور ایک بی ہدف بتاتے بیں اور وہ بیر کہ "ہم اس ونیا میں محر اور آل محمر کے احکام کی روشنی میں زندگی گزاریں"۔

کاش کوئی مخص اجتمادی صاحب سے یہ دریافت کرسکتا کہ جو چیزیں آج کی ملت جعفریہ" کا خاص شعار سمجمی جاتی ہیں کیا محمر و آل محمد (صلی الله علیه وعلیم وسلم) کاان پر عمل تھا؟ یہ تعزیہ 'یہ ولدل 'یہ ماتم 'یہ سایا' یہ تقیہ 'یہ متعد کیا محم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمر کی تعلیم ہے؟

كيا آل محر ك جد امجد سيدناعلى كرم الله وجد ١٥مر سال مك حضرات خلفات راشدین کے ساتھ یک جان ودو قالب بن کرنسیں رے؟ کیا حضرات حسین فلفائے راشدین اور ان کے بعد کے اکابراال سنت کی معیت میں اسلامی احکام نہیں بجالات رے؟ كيا الم باقر اور الم جعفر صادق مسلمانوں كى غمازوں ميں شريك اور الل سنت كے ہم دوش زندگى برنسيں كرتے تھے؟ اگر ان سب حضرات كى نمازيں ان كے جماد ' ان کی قربانیاں' ان کی معاشرت' ان کی معالمت حضرات خلفائے راشدین اور مسلمانان الل سنت کے ساتھ ہوسکتی تھی (اور ہوتی رہی ہے) تو کیا اجتمادی صاحب ان سے زیادہ کیے مومن ہیں؟ کیما غضب ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجه تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عند کی اقدامی نمازی پڑھتے ہیں الین علی کے نام پر ایل کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں غیر ارادی طور پر ارتحالا زیر قلم مُ كئيں بسرحال اجتمادي صاحب كى يہ ايل غربى نسيس ساس ہے، ہم اسلاميان پاکستان خصوصاً جزل محمد ضیاء الحق و قوم اتحاد کے امیروں وزیروں اور جناب شاہ احد نورانی تک ان کی یہ ایل پنچاتے ہوئے ان سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کا پس منظر تلاش کریں اور خانہ جنگی کے جس طوفان کی اس اپیل میں دعوت دی گئی ہے اس کے منبع کا سراغ لگائیں۔

حق تعالی شانہ پاکستان کو ہر شروفساد سے محفوظ رکھے اور پاکستان کے تمام لوگوں کو عقل وفعم نصیب فرمائے۔

# خمینی کا وصیت نامه

بسم (الله) (الرحمق (الرحميم (الحسراللم) ومرال على حباءه (الذيق (اصطفى!

ایک شیعی ما منامه ''آمیلغ'' سرگودها (جلد: ۵۵ شاره: ۲،۷ بابت ماه جون و جولائی ۱۹۹۰ء) مین 'امام خمینی کا وصیت نامه' شائع مواہے، اس کا ایک اقتباس ملاحظه فرمایئے:

دویں جرأت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ ملت ایران اور دورِ حاضر میں اس کے دسیوں لا کھ عوام، عہدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت جاز اور امیرالمؤمنین اور حسین بن علی صلوٰ ق اللہ وسلامہ علیہا کی ملت کوفہ وعراق سے بہتر ہیں، وہ جاز کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور بہانے بناکر محاذیر جانے سے گریز کرتے تھے۔

خداوند تعالی نے سورہ توبہ کی چند آیات میں ان کی فرمت کی اور ان کے لئے عذاب کا وعدہ کیا ہے، ان لوگول نے

اس حد تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب کیا کہ روایت کے مطابق حضور نے منبر سے ان پرلعت بھیجی اور اہل عراق و کوفہ نے امیرالیومنین کے ساتھ اتی بدسلوکی کی اور آپ کی اطاعت سے اس حد تک سرکھی کی کہ روایات اور تاریخ کی کتابوں میں حضرت نے ان کی جو شکایات کی ہیں وہ معروف ہیں، اور عراق و کوفہ کے مسلمانوں نے حضرت سیدالشہد اُ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا، اس سے آپ واقف ہیں، جن لوگوں نے ان کی شہادت میں اپنے ہاتھ کو آلودہ نہیں کیا، وہ معرکے نے ان کی شہادت میں اپنے ہاتھ کو آلودہ نہیں کیا، وہ معرکے میاگ گئے یا خاموش بیٹھ گئے، یہاں تک کہ وہ تاریخ کا مجرمانہ فعل انجام یایا۔'

اس اقتباس میں چندر وے کئے گئے ہیں:

ا: بہلا دعویٰ یہ کہ آج کے ایرانی شیعہ، جو خمینی کے حلقہ بگوش ہیں، دورِ نبوی کے مسلمانوں سے افضل و بہتر ہیں، یہ دعویٰ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح تنقیص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی صاف صاف نفی ہے، قرآن کریم نے متعدد جگہ اہل ایمان پر حق تعالیٰ شانہ کے اس احسان عظیم کا ذکر فر مایا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اس احسان عظیم کا ذکر فر مایا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام گا معلم و مربی بنا کر بھیجا ہے، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے:

"لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيُهِمُ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ رَسُولًا مِنْ اَللهُ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِى ضَكَالٍ مُّبِيْنٍ." الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِى ضَكَالٍ مُّبِينٍ." (آلعران:١٢٣) رَجْم:......" حقيقت عِن الله تعالى في مسلمانول پر

احسان کیا جبکہ ان میں ان ہی کی جس سے ایک ایسے پیغیر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور بالیقین بیاوگ قبل سے صری خلطی میں تھے۔''
(ترجہ حضرت تھانویؒ)

اس آیت کریمہ میں صحابہ کرامؓ پر دواحسان ذکر فرمائے گئے ہیں، ایک بید کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لئے سیدالاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیا گیا، اور دوسرا احسان میہ کہ اس عظیم الثان معلم و مربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرر خود حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہوا ہے۔

کی معلم و مربی کا کمال اس کے لائن و با کمال تلافہ ہے ہنر ولیات سے فاہر ہوا کرتا ہے، صحابہ کرام وہ خوش نصیب و سعادت مند جماعت ہے، جن کی تعلیم و تربیت پر تن تعالی شانہ نے نوع انسانی کا سب سے اعلی، سب سے امکل، سب سے افضل اور سب سے برتر معلم و مربی صلی اللہ علیہ و کم مقرر فرمایا، اس سے ہر شخص بداہتا ہے بیتے افغال ور سب سے برتر معلم و مربی اللہ علیہ و کم مقرر فرمایا، اس سے ہر شخص بداہتا کرام کے بعد پوری نوع انسانی میں سب سے افضل و برتر ہیں، انبیا کرام علیم السلام کواس کے مشخی کیا گیا کہ وہ کی انسان کے زیر تربیت نہیں ہوتے، بلکہ براہ راست حق تعالی شانہ سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث نبوگ: "اذہنی دبی فاحسن تادیبی. " (جامع الصغیر) ( لیعنی میرے رب نے جھے ادب سکھایا، پس خوب فاحسن تادیبی. " (جامع الصغیر) ( لیعنی میرے رب نے جھے ادب سکھایا، پس خوب ادب سکھایا) میں اس طرف اشارہ ہے، پس شمینی کا یہ کہنا کہ آج کے ایرانی شیعہ بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے افضل ہیں، اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ شمینی کی تربیت سے اعلی و برتر کی اور بیہ بات وہی شخص کہ سکتا ہے جس کا دل ایمان سے اور اس کا دماغ عشل و فہم کی تربیت سے اعلی و برتر ہیں، اور بیہ بات وہی شخص کہ سکتا ہے جس کا دل ایمان سے اور اس کا دماغ عشل و فہم

سے یکسر خالی ہو، اور وہ: ''بے حیا باش ہر چہ خواہی کن' کا مصداق ہو۔

یہیں سے بید کلتہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے صحابہ کرامؓ پر نکتہ چینی کرتے ہیں وہ در حقیقت ان کے مرشد ومر بی حضرت محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکتہ چیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت و تا شیر
نبوت کے مکر ہیں، ان کو اصل بغض صحابہؓ سے نہیں، بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات عالی سے ہے، مگر وہ اپنے اس بغض وعناد کا اظہار کرنے کے لئے صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آڑ اور نشانہ بناتے ہیں، یہیں سے اس ارشاد نبوی کے معنی
بھی معلوم ہوجاتے ہیں:

"الله! الله! في اصحابي، الله! الله! في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدى، فمن احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذي الله، ومن آذى الله فيوشك ان ياخذه."

۲: .... تمینی کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان (صحابہ کرام ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ تمینی کا یہ دعویٰ خالص اور سفید جھوٹ ہے، جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس کی نفرت و عداوت اور بغض و کینہ پر جنی ہے (اور یہی بغض و کینہ تمینی کے شیعہ امر ب کا منشا و منتیٰ ہے)، اگر تمینی کے قلب و نظر پر بغض نبی، بغض صحابہ اور بغض سلام کی سیاہ پٹی نہ ہوتی تو اسے تاریخ کی یہ حقیقت، جو آفیاب نصف النہار سے زیادہ وثن ہے، کھلی آنکھوں نظر آتی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شے طاعت و فرما نبرداری، فدائیت و جال نثاری اور تعظیم و محبت کا وہ اعلیٰ معیار قائم کیا طاعت و فرما نبرداری، فدائیت و جال نثاری اور تعظیم و محبت کا وہ اعلیٰ معیار قائم کیا گیاوں میں اس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہے، جس کا نمونہ پیش کرنے سے پوری انسانی تاریخ عاجز ہے، تاریخ و سیرت کی لگابوں میں اس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر روہ بن معود تقفی، قریش مکہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم روہ بن معود تقفی، قریش کہ وجور پورٹ دیتا ہے، وہ بیضی

"وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی، والله!
ان رأیت ملکا قط یعظمهٔ اصحابهٔ ما یعظم اصحاب
محمد محمدًا، والله! ان تنجم نخامهٔ الا وقعت فی کف
رجل منهم فدلک بها وجههٔ وجلده واذا امرهم
ابتدروا امرهٔ واذا توضاً کادوا یقتتلون علی وضوئه."
(صحح بخاری کتاب الشروط ج: اص ۳۷۹)
رجمه: "میں نے قیمرو کری اور نجاثی کے دربار
دیمے ہیں، لیکن محمد (صلی الله علیہ وسلم) کے صحابہ کی کی عقیدت و
وارقی کہیں نہیں دیکھی، محمد (صلی الله علیہ وسلم) بات کرتے ہیں،
وارقی کہیں نہیں دیکھی، محمد (صلی الله علیہ وسلم) بات کرتے ہیں،
وارقی کہیں نہیں دیکھی، محمد (صلی الله علیہ وسلم) بات کرتے ہیں،

سكا، وہ وضوكرتے بيں تو وضوكا جو پانى گرتا ہے اس پر خلقت ثوث برتى ہے، بلغم يا تھوك گرتا ہے تو عقيدت كيش ہاتھوں ہاتھ ليتے بيں، اور ليتے بيں، اور بيتے بيں، اور جب وہ انہيں كوئى تھم ديتے بيں تو وہ تعيل تھم ميں ايك دوسرے برسبقت لے جانے كى كوشش كرتے بيں۔"

بیکی عقیدت مند کی نہیں بلکہ ایک غیر سلم کی شہادت ہے، جو معاند کا فرول کے مجمع میں وہ ادا کر رہا ہے، کین خمین کی تاریکی قلب ونظر صحابہ کرام کو تعمیل حکم میں کوتاہ کار بتاری ہے۔

۳:..... جینی کا تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ کرام بہانے بناکر محافہ جنگ پر جانے ہے۔ کہ سحابہ کرام بہانے بناکر محافہ جنگ پر جانے ہے۔ جانے ہے کہ بیاری کی نص جانے ہے گریز کرتے تھے، یہ دعویٰ بھی خالص دروغ وافترا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

ا:..... "هُوَ الَّذِى آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيُنَ. "

(الانفال:۲۲)

ترجمہ:..... "اللہ نے آپ کی تائید کی اپنی مدد سے اور اہل ایمان کے ذریعہ۔ "

٢:....."يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ
 مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ."

ترجمہ:..... ''اے نیا! کافی ہے آپ کو اللہ اور جو مؤمن آگ کے بیروکار ہیں۔''

ان آیات شریفہ میں حق تعالی شانہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی تائید ونفرت اور کفایت کو بہت کو بھی ذکر فرمایا ہے، اس نص قطعی کے بعد جو مخص بید کہتا ہے کہ صحابہ کرام بہانے بناکر

آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی نفرت و حمایت سے گریز کیا کرتے تھے، عجب نہیں کہ وہ کل کو یہ دعویٰ بھی کرنے کیا کہ و کل کو یہ دعویٰ بھی کرنے گئے کہ حق تعالی شانہ بھی آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی نفرت و تائید سے گریز فرماتے تھے۔ نعوف الله من الله او والغولاد: !

سیرت نبوی (صلی الله علیہ وسلم) کے طالب علم جانتے ہیں کہ آنخضرت صلی
الله علیہ وسلم کے غزوات وسرایا کی تعدادایک سوسے اوپر ہے، اب اگر خمینی کے بقول
صحابہ کرام محاذ جنگ پر جانے سے گریز کرتے تھے تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے یہ
جنگیں کس کی معیت میں لڑی تھیں؟ اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ جس دن آنخضرت
صلی الله علیہ وسلم نے دنیا سے ملا اعلیٰ کا سفر فرمایا، پورے جزیرۃ العرب پر اسلامی پر چم
المرا رہا تھا، اور اسلامی جہاد کی لہریں ایران و شام کی دیواروں سے فکرا رہی تھیں۔
آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلافت راشدہ کے مختصر سے دور میں قیصر
وکسریٰ کے تاج و تخت تاراج ہو بھے تھے اور چین سے افریقہ تک کے وسیع وعریض
خطے اسلام کے زیر نگیں آ بھے تھے۔سوال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا یہ مجزہ کن ہاتھوں
سے ظہور میں آیا تھا؟ انہی صحابہ کرام مے خریعہ، جن کے بارے میں قرآن کریم

"مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَنُ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَنُ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِيُـلًا."
(اتزاب:٣٣)

ترجمہ:.....'اہل ایمان میں وہ مرد میں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سے کردکھایا، ان میں سے بعض وہ میں جو اپنی نذر پوری کر چکے اور بعضے ان میں مشاق میں اور انہوں نے ذراتغیر و تبدل نہیں کیا۔'

جو شخص قرآن کریم کی اس شہادت کے بعد ان جال نارانِ اسلام کے

بارے میں ہے کہتا ہے کہ وہ بہانے بنا کرمحاذ جنگ پر جانے سے گریز کرتے تھے، اس سے بڑھ کر دل کا اندھا کون ہوگا؟

> "وَمَنُ كَانَ فِي هَلَهِ اَعُمٰى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعُمٰى وَاصَلُّ سَبِيُلًا." (بن اسرائيل: ۲۵) ترجمه: """ اور جو شخص ہو اس دنیا میں (دل کا) اندھا، وہ ہوگا آخرت میں اندھا، اور راہ سے بھٹکا ہوا۔"

۳: .....تمینی کا چوتھا دعویٰ سہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۂ تو بہ کی چند آیات میں آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مسلمانوں کی غدمت فرمائی ہے، اور ان کے لئے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔

سورہ توبہ، جس کا بیشتر حصہ غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوا، اس میں منافقین کی ندمت میں متعدد آیات ہیں، اور ان کے لئے عذاب کا وعدہ بھی ہے، لیکن بین خالص جھوٹ ہے کہ اس میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کی مذمت کی گئی ہے، یا ان سے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، بلکہ قرآن کریم کی دوسری بے شار آیات کی طرح سورہ توبہ کی متعدد آیات میں اہل ایمان کی مدح فرمائی گئی ہے، ملاحظہ فرمائے:

"وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِوِيْنَ وَالْانْصَارِ وَالَّذِيْنَ النَّعُوهُمُ بِإِحْسَانٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَنْتٍ تَجُوِى مِنُ تَحْتِهَا الْانْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ." (التوب:١٠٠) ترجم:....."اور جومهاجرين اور انسار (ايمان لان مين سب سے) سابق اور مقدم بن اور (بقدامت مين) عقف

میں سب سے) سابق اور مقدم ہیں اور (بقیہ امت میں) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی

ہوا اور وہ سب اس (اللہ) سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور) یہ بردی کامیابی ہے۔''

حافظ عماد الدین ابن کثیر اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، اور بالکل صحیح

لکھتے ہیں:

"الله تعالى في اس مين خبر دي ہے كه وه سابقين اولین مہاجرین و انصار سے اور ان تمام لوگوں سے، جنہوں نے . احمان کے ساتھ ان حفرات کی پیروی کی، راضی ہیں۔ پس وائے ہلاکت ان لوگوں کی جوان سے بغض رکھتے ہیں، یا ان کی شان میں گتاخی کرتے ہیں، یاان میں سے بعض کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، یا ان کی گتاخی کرتے ہیں،خصوصاً جولوگ صحابہ کے سردار، تمام صحابہ ہے بہتر، ان سب سے افضل، لینی صدیق اکبر، خلیفہ اعظم، حضرت ابوبکر ابن الی قحافہ رضی اللہ عنہ سے بغض ر کھتے ہیں اور ان کی شان میں گتاخیاں کرتے ہیں، چنانچہ رافضیوں کا مخذول ٹولہ افضل صحابہ سے عداوت رکھتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے اور ان کی شان میں گتاخیاں کرتا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ان کی عقلیں معکوں ہیں اور ان کے دل اللے ہیں، ان لوگوں کو ایمان بالقرآن کہاں نصیب ہوسکتا ہے، جبکہ پیہ لوگ ان اکابڑ کی گتاخی کرتے ہیں، جن سے الله تعالی نے اپنی رضامندی کا اعلان فرمادیا ہے۔'' (تفیرابن کثیر ج:۲ ص:۳۸۳) اسى سورة توبه مين حق تعالى شانه فرمات بين: "إِنَّ اللهِ الشَّرَاى مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اَنْفُسَهُمُ وَاَمُوَالَهُمُ الْمُؤْمِنِيُنَ اَنْفُسَهُمُ وَاَمُوالَهُمُ الْمَقْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنُ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ."
(التوب:ااا)

ترجمہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں، اس پرسچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں (بھی) اور انجیل میں (بھی) اور قرآن میں (بھی) اور (بیسلم ہے کہ) اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بھے پرجس کا تم نے (اللہ تعالی سے) معاملہ تھہرایا ہے، خوشی مناؤ اور یہ بڑی کامیا بی تعالی سے) معاملہ تھہرایا ہے، خوشی مناؤ اور یہ بڑی کامیا بی تعالی سے) معاملہ تھہرایا ہے، خوشی مناؤ اور یہ بڑی کامیا بی تعالی سے)

سورہ توبہ ہی میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

"لَقَدُ تَابَ اللهُ عَلَى النّبِيّ وَالْمُهَاجِرِيُنَ وَالْمُهَاجِرِيُنَ وَالْاَنُصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبِعُوهُ فِى سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعُدِ مَا كَادَ يَزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوتٌ يَزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوتٌ وَرَيْعُ مَا كَادُ رَعُونٌ ... (التوبدا) رالتوبدا) ترجمه ... (التوبدا) ترجمه تعالى نے پغیر (صلى الله علیه وسلم) کے حال پرتھی، وقت میں پغیر (صلی الله علیه وسلم) کا جنہوں نے ایسے تنگی کے وقت میں پغیر (صلی الله علیه وسلم) کا جنہوں نے ایسے تنگی کے وقت میں پغیر (صلی الله علیه وسلم) کا

ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلول میں کچھ تزائرل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہریان ہے۔'' بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہریان ہے۔''

"وَمَنْ يُضُلِلِ اللهُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُ سَبِيًّلا."

۵ ..... مننی کا پانچوال و عوی بہ ہے کہ ان لوگوں نے اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب کیا کہ روایات کے مطابق حضور کے منبر سے ان رایات کے مطابق حضور کے منبر سے ان رایات جھیجی۔

پ میں مینی کا خالص افتر ا ہے، جس سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللّہ علیہم اجمعین کا دامن تقدیس میسر پاک ہے۔ حضرات مهاجرین و انصار میں سے کوئی ایبا مخص نہیں جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہو، یا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبرا کا بر مهاجرین پر لعنت فرمائی ہو، اس کے برعکس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبرا کا بر مهاجرین و انصار کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ سید المهاجرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آخری ایام میں خطبہ ارشاد فرمایا:

ا:....."عن ابى سعيدن الخدرى قال خطب

رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذالك العبد ما عند الله، قال: فبكى ابوبكر، فتعجبنا لبكآئه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابوبكر هو اعلمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من امن الناس على في صحبته وماله ابوبكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربى لاتخذت ابابكر ولير، خليلا، ولكن اخوة الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الاسدا الا باب ابي بكر."

(صیح بخاری ج:۱ ص:۱۹۵)

ترجمہ بیست' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک بندے کو دنیا میں رہنے اور ایخ پاس کی تعموں کے درمیان کا اختیار دیا، تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے یاس کی تعموں کو اختیار کرلیا۔ یہن کر حضرت ابو بکر

رضی اللہ عنہ رونے گئے، ہمیں ان کے رونے پر تعجب ہوا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ کیا ہے اختیار دیا گیا ہے (یہ بلاوجہ کیوں رو رہے ہیں؟) لیکن (بعد میں پہ چلا کہ) آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ اختیار دیا گیا تھا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ عالم شے (کہ وہ اس کو سجھ گئے اور فراقِ نبوگ کے صدمہ سے مالم شے (کہ وہ اس کو سجھ گئے اور فراقِ نبوگ کے صدمہ سے رونے گئے)، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اور مالی ایار سے کیا، اور اگر میں اپنے رب کے سواکسی کو خلیل اور مالی ایار سے کیا، اور اگر میں اپنے رب کے سواکسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، (اس لئے اللہ تعالیٰ کے سواکسی سے خلت تو بنیں) البتہ ابوبکر سے اسلامی اخوت ومودت کا رشتہ ہے، ابوبکر کے دروازے کے سوا می میں کھنے والے تمام دروازے بند کرد یئے جا کیں۔'

السمعت انس بن مجالس مالک یقول مر ابوبکر والعباس بمجلس من مجالس الانصار وهم یبکون، فقال: ما یبکیکم؟ قالوا: ذکرنا مجلس النبی صلی الله علیه وسلم منا فدخل علی النبی صلی الله علیه وسلم منا فدخل علی النبی صلی الله علیه وسلم فاخبره بذالک، قال: فخرج النبی صلی الله علیه وسلم وقد عصب علی رأسه حاشیة برد، قال: فصعد المنبر ولم یصعده بعد ذالک الیوم، فحمد قال: فصعد المنبر ولم یصعده بعد ذالک الیوم، فحمد الله واثنیٰ علیه ثم قال: اوصیکم بالانصار، فانهم کرشی وعیبتی وقد قضوا الذی علیهم وبقی الذی لهم فاقبلوا

ىن محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم."

(صحیح بخاری ج:۱ ص:۵۳۹)

ترجمہ:..... ' حضرت ہشام بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بكر اور حضرت عباس رضى الله عنها، انصاركي ايك مجلس كے ياس سے گزرے، پیرحفرات بیٹھے رو رہے تھے، ان سے رونے کا سبب یو چھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا یاد آگیا (جس سے ہم علالت نبوی کی وجیہ ہے محروم ہو گئے ہیں) ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر کی گئی تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم باهر تشریف لائے، جبکه سر مبارک پر چادر کے کنارے کی پی بندھی ہوئی تھی، چنانچے منبریر رونق افروز ہوئے، آج کے بعد پھر بھی منبر پر رونق افروز نہیں ہوئے، اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: میں تہمیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، چونکہ وہ میرے خاص احباب و رفقا ہیں، انہوں نے اپن ذمہ داریاں بوری کردی ہیں اور ان کاحق باقی ہے، پس ان کے نیوکاروں سے عذر قبول کرو، اور ان میں سے کسی سے ملطی ہوجائے تو اس سے درگز ر کرو۔''

٣٠ ..... عن ابن عباس يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة منعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسمآء حتى جلس على المنبر، فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد ايها الناس! فان الناس يكثرون ويقل الانصار حتى يكونوا كالملح فى

الطعام، فمن ولى منكم امرا يضر فيه احدا او ينفعه، فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم."

(صحیح بخاری ج:۱ ص:۵۳۹)

ترجمہ اللہ علیہ والم (آخری اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم (آخری علالت میں) باہر تشریف لائے، ردائے مبارک کاندھوں پڑی، اور سرمبارک پی بندھی ہوئی تھی، منبر پررونق افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کے بعد فرمایا: لوگو! سب لوگ زیادہ ہوتے جا کیں گے، مگر انصار کم ہوتے جا کیں گے، مگر انصار کم ہوتے جا کیں گے، کہ ان کی حیثیت آئے میں نمک کی رہ جائے گی، پس تم میں جوفض امیر ہو، جس کے فرایعہ وہ کی کو نقصان پہنچانے یا نفع پہنچانے کی قدرت رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ ان کے نیکوکاروں سے عذر قبول کرے، اور ان میں سے کی سے غلطی ہوجائے تو درگزر کرے۔''

الغرض خمینی نے اپنے وصیت نامہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے خلاف جو زہر افشانی کی ہے، واقعات وشواہداس کی کیمر تردید کرتے ہیں، اور خمینی کی بیہ تمام تر داستان گوئی اس کے قلب ونظر کی پیدادار ہے، البتہ خمینی نے جو بید دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے موجودہ شیعہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ عنہ کے زمانے کے هیعان کوفہ وعراق سے بہتر ہیں، بلفظ دیگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے هیعان علی، موجودہ دور کے شیعوں سے بدتر تھے، اس کو خمینی صاحب بی بہتر جانے ہیں، کیونکہ ہر خص این اسلاف کی تاریخ سے زیادہ بہتر واقف ہوا کرتا ہے، اور خمینی کا بی فقرہ کہ:

''اہل عراق اور کوفہ نے امیر المؤمنین کے ساتھ اتی برسلوکی کی اور آپ کی اطاعت سے اس حد تک سرکشی کی کہ روایات و تاریخ کی کتابوں میں حضرت نے ان کی جوشکایات کی ہیں وہ معروف ہیں۔''

اس کی تائید نج البلاغہ کے ان خطبات سے ہوتی ہے جوسید مرتضی رضی شیعہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کئے ہیں، ان کے چند اقتباسات مفکر اسلام جناب مولانا ابوالحن علی ندوی مظلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سوائح "المرتضٰی" میں "نہیں" المرتضٰی" کے حوالے سے قبل کردیے ہیں، ذیل میں انہیں" المرتضٰی" سے قبل کیا جاتا ہے:

"میں کب تک تم کواس طرح سنجالتا رہوں، جیسے ان نوعمر اونٹوں کوسنجالا جاتا ہے، جن کے کوہان اندر سے زخی ہیں، اور ظاہری جسم توانا ہے، یا وہ کیڑے جو جابجا پھٹ گئے ہیں، اور جتنا سنجال کر پہنو پھٹے ہی جاتے ہیں، اگر ایک جگہ سے ی دیئے گئے تو دوسری جگہ سے چاک ہوجاتے ہیں، جب بھی اہل شام کا کوئی ہر اول دستہ پہنچتا ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کے در بند کر لیتا ہے، اور ایسا چھتا ہے جیسے گوہ اپنے سوراخ میں اور بجواتے ہیں۔

بخدا! ذلیل وہ ہے جس کی تم مدد کے لئے اٹھو، تم کو اگر کسی نے تیر بناکر دشن پر پھینکا تو گویا اس نے ایسے تیر پھینکے جن کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، (تفریکی اور بے خطر) میدانوں میں تمہارا ہجوم نظر آتا ہے، اور جنگ کے جھنڈوں کے ینچے نہایت قلیل تعداد میں دکھائی دیتے ہو، میں خوب جانتا ہوں کہ تمہاری قلیل تعداد میں دکھائی دیتے ہو، میں خوب جانتا ہوں کہ تمہاری

اصلاح کس طرح ہوسکتی ہے، اور کیا چیز تمہاری کرسیدهی کرسکتی ہے، گر واللہ! میں تمہاری اصلاح کے لئے اپنے آپ کونہیں بگاڑ سکا۔

خدائم سے سمجھے اور ٹم کو ذلیل کرے! ٹم کوخل کی اتن پیچان نہیں جس قدر باطل کو ٹم پیچانتے ہو، اور باطل کی الیم مخالفت نہیں کرتے جتنی خل کی مخالفت کرتے ہو۔

اے عراقیو ہتم اس حاملہ عورت کی طرح ہو جس کا جب اس کی حمل کی مدت پوری ہوئی تو اسقاط ہوگیا، اور اس کا شوہر مرگیا، وہ عرصہ دراز تک بیوگی کی زندگی گزارتی رہی اور اس کا وارث وہ بنا جوسب سے دور کی قرابت رکھتا تھا۔

اورسنو! میں اس ذات پاک کی قتم کھاکر کہتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یہ (دیمن قوم) تم پر غالب آجائے گی، اس لئے نہیں کہ وہ تم سے زیادہ حق پرست ہے، ادر تم بلکہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے باطل پر تیزگام ہے، اور تم میرے حق میں ست گام اور کوتاہ خرام ہو، قو میں اپنے حکام کے ظلم سے ڈرتی ہیں، اور میرا حال ہے کہ اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتی ہیں، اور میرا حال ہے کہ اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔

میں نے جہاد پرتم کو ابھارا، گرتم اپنی جگہ سے ہلے خبیں، تم کو سانا چاہا، تم نے سانہیں، تم کو راز دارانہ انداز میں بلایا، اعلانیہ دعوت دی، مگرتم میں ذراحرکت نہیں ہوئی، نصیحت کی مگر تمہارے کانوں پر جوں نہ رینگی۔

د مکھنے میں حاضر ہو، مگر درحقیقت غائب ہو، غلام ہومگر

آ قابے ہوئے ہو، تم کو حکمت کی باتیں ساتا ہوں، تم بدکتے ہو،
تم کو بلیغ انداز میں وعظ وقعیت کرتا ہوں، اور تم ادھر اُدھر
بھا گتے ہو، تم کو باغیوں سے مقابلہ کرنے پر ابھارتا ہوں، گراپی
تقریر ختم بھی نہیں کرتا کہ دیکھا ہوں کہ تم قوم سبا کی طرح منتشر
ہوجاتے ہو، اپنی مجلوں میں واپس جاتے ہو، اپنی رائے
مشورے میں تمہارے دل گئتے ہیں، میں تم کو صبح کو سیدھا کرتا
ہوں، اور شام کو تم میرے پاس ٹیڑھی کمان کی طرح لو شتے ہو،
سیدھا کرنے والا تک آگیا، اور جن کو سیدھا کرنا مقصود ہے وہ
اکڑ گئے (جن کو سیدھا کیا بی نہیں جاسکتا)۔

اے لوگو! جوجم سے حاضر ہیں، گر ان کی عقلیں عائب ہیں، جن کی خواہشات جدا جدا ہیں، جن سے ان کے حام آزمائش ہیں ہیں، ان کا ساتھی (بہمنی آ قا، رہنما، لیڈر) اللہ کا اطاعت گزار ہے، اورتم اس کی نافرمانی کرتے ہو، شام کا رہنما اللہ کی معصیت کرتا ہے، گراس کی قوم اس کے ساتھ ہے، بخدا! اگر معاویہ جھ سے صرافوں کا معاملہ کریں، جو دینار کے بخدا! اگر معاویہ جھے سے صرافوں کا معاملہ کریں، جو دینار کے بدلے درہم دیا کرتے ہیں، تو جھے سے دس عراقی لے کر ایک منافی دے دیں تو جھے منظور ہوگا، یہ لوگ حق کے معاملہ میں منظرت، جنگوں سے ہمت ہارے ہوئے، ان کے جسم یکجا، گر خواہشات منتشر، ہر جا عہد و پیان خداد ندی کو ٹوٹے ہوئے د کی خواہشات منتشر، ہر جا عہد و پیان خداد ندی کو ٹوٹے ہوئے د کی رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جمیت بیدار نہیں ہوتی، یہ عرب کے چوٹی کے لوگ اور قوم کے باعزت وممتاز افراد ہیں، لیکن ان کی کرت تعداد سے بچھ فائدہ نہیں، اس لئے کہ ان کے دل مشکل کرت تعداد سے بچھ فائدہ نہیں، اس لئے کہ ان کے دل مشکل

سے کی امر پر جمع ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہتم کو اپنے زخم کا مرہم بناؤں، اور تم ہی میرے زخم ہو، جیسے کوئی جسم میں چبھ کر ٹوٹ جانے والے کانٹے کو کانٹے ہی سے نکالنا چاہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کانٹا اس سے پہلے کانٹے ہی کا ساتھ دے گا (اور ٹوٹ کر اور مصیبت بن جائے گا)۔

میں تہمیں دیکھا ہوں کہتم گوہ کی طرح ایک دوسرے
سے چیٹے ہوئے ہو، نہ تو حق کو ہاتھ میں لیتے ہو، نظلم و زیادتی
کوروکتے ہو، نہ جنگ و مقابلہ کے موقع پر جم کر لڑنے والے، نہ
امن و سکون کے زمانہ میں قابل اعتبار رفیق و معاون، میں
تہماری صحبت سے بیزار ہول، اور تمہارے ہوتے ہوئے اور
کٹرت تعداد کے باوجود تنہائی محسوس کرتا ہوں۔

اے وہ لوگو! جن کے جم مجتع ہیں، اور خواہشات مختلف، تمہاری گفتگو پھروں کو زم کردی ہے، اور تمہارا طرزعمل دشنوں کو جملہ پر ابھارتا ہے، جم جمہیں بلائے اور پکارے اس کو مایوی ہو، اور جس کا تم سے واسطہ بڑے، وہ بھی اطمینان کی سانس نہ لے سکے، باتیں بنانا اور فریب میں رکھنا تمہارا دستور ہے، تم نے مجھ سے مہلت مائگ ہے جہ تم نے مجھ سے مہلت مائگ ہے جس پر مدت سے قرض چڑھا ہوا ہے، کس وطن و دیار کی تم حفاظت کرو گے، جب اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکے، اور میرے بعد کس امیر و قائد کی جمایت و معیت میں تم جہاد کرو گے؟ حقیقی فریب خوردہ وہ ہے جس کوتم نے دھوکہ دیا، جس کے حصہ میں آیک خطا کرنے والا اور نشانہ حصہ میں تم قرال اور نشانہ حصہ میں تم قرال اور نشانہ

يرند لكن والاتيرآيا-"

(الرتفني ص:۲۹۵ تا ۲۹۸ طبع نشریات اسلام کراچی)

اسی طرح خمینی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں جو لکھا ہے، وہ بھی بالکل صحیح ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

ا:....عراق اور کوفد کے شیعان حسین نے پیہم اصرار کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عند کو کوفد آنے کی دعوت دی، اور کہا کہ خلافت کا پھل پکا ہوا ہے، بس اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے۔

۲:....حضرت حسین رضی الله عنه ان نا جاروں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ سے عازم کوفہ ہوئے، ان کے خلصین و حمین نے ہر چند گزارش کی کہ آپ کوفہ وعراق کے شیعوں پر قطعاً اعتاد نہ فرما کیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے والد اور آپ کے بڑے ہمائی کے ساتھ طوطا چشی کا مظاہرہ کر چکے ہیں، مگر هیعان کوفہ کی دعوت اس قدر مؤثر اور پُرزورتھی کہ اس کے مقابلہ میں مخلصین کی فہمائش و نصیحت کارگر نہ ہوئی۔

سنجب حضرت حسین رضی الله عنه عراق پہنچ گئے، تو شیعان حسین نے وہی طوطا چشی دکھائی، جو ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہی تھی، چنانچہ عراق کے ہزاروں شیعان حسین میں سے ایک بھی حضرت حسین رضی الله عنه کی نصرت وحمایت کے لئے آگے نه بڑھا، اور خمینی کے بقول تاریخ کا مجرمانہ فعل انجام یایا۔

ہ:.....جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شیعان کوفہ کی غداری کے نتیجہ میں خاک وخون میں تڑپادسیئے گئے تو ان شیعان حسین کو اپنے مجر مانہ فعل کا احساس ہوا، اور '' توابین'' پارٹی قائم ہوئی، حضرت حسین زبانِ حال سے اپنے ان شیعوں کی بیہ شکایت ضرور کرتے ہول گے:

کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے تو بہ ہائے اس زور پشیاں کا پشیاں ہونا!!

چنانچہ شیعہ جب سے اب تک ہر سال اپنی بے وفائی پر ماتم حسین کرتے ہیں، مگر ڈیڑھ ہزار سال گزر جانے کے باجود ان کا بید گناوعظیم اب تک معاف نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک معاف ہوگا۔

جن لوگوں نے هیعان علی اور هیعان حسین کا لبادہ اوڑھ کر ان اکابڑ کے ساتھ غداری کی ، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کوان کے نفاق وشقاق سے محفوظ رکھے ، آمین! وصلی (اللہ) نعالی جلی خبر حلقہ صفو ، (البریة محمد واللہ واصحابہ (احمعین

(ماہنامہ بینات کراچی محرم الحرام ااسماھ)

## اریان سینخریف شده قرآن کی اشاعت اور اریانی سفارت خانه کی وضاحت

بعم الله الارحمس الرحمير الصسرالله ومراوس حلى حباده الاردن الصطفى! گزشته دنوں اخبارات میں بیرخبرشائع ہوئی کہ:

"مومت نے ایک ایرانی ادارے" سازمان چپ و اشتہارات جاودال ایران" کے شاکع کردہ قرآن پاک کے نسخوں کی ملک میں درآمد اور تقسیم پر بھی پابندی لگادی ہے اور انہیں صبط کرنے کا تھم دیا ہے۔ یہ کاروائی وفاقی وزارت مذہبی امور نے جامع مجد خضری کے امام، ادارہ فکر اسلامی کے ڈاکٹر حبیب الرحمٰن اور بعض دوسرے مسلمانوں کی شکایت کی بنا پر کی ہے، ان کے بیان کے مطابق قرآن پاک کے ان شخوں کے متن میں مبید طور پر رد و بدل کیا گیا ہے۔ وزارت نے چھان بین کے بعد اس امرکی توثیق کردی ہے کہ قرآن پاک کے ندکورہ نسخوں کے متن میں تحریف ہوئی ہے جو اشاعت قرآن پاک کے ایک ہے کہ کرمین ایک کے ایک ہے کہ کرمین میں تحریف ہوئی ہے جو اشاعت قرآن پاک کے ایک ہے کہ میں ہوئی ہے جو اشاعت قرآن پاک کے ایک ہے کہ جربیہ ۱۹۷۳ء کی خلاف ورزی ہے۔"

(روزنامه جنگ لا مور ۲۷ را کوبر ۱۹۸۷ء ون شار)

ایران سے قرآن کریم کے ترمیم شدہ نسخہ کی اشاعت شیعہ نفسیات اور ان کے اعتقادی فلسفہ کے عین مطابق ہے، اور اس کو سمجھنے کے لئے قار کین کو مندرجہ ذیل نکات ذہن میں رکھنے جاہئیں:

ا:..... شیعه عقیده کے مطابق موجودہ قرآن خلفائے ثلاثہ (رضی الله عنهم) کا جمع کیا ہوا ہے، اور وہ چونکہ (نعوذ باللہ) منافق ومرتد تھے اس لئے انہوں نے قرآن كريم كے بے شار مقامات میں كمی بیش كردى، اور وئى تحریف شدہ نسخہ دنیا میں رائج كرديا، اس لئے موجودہ قرآن بعينہ وہ قرآن نہيں جو آخضرت صلى الله عليه وسلم ير نازل ہوا تھا اور جے چھوڑ کر آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، بلکہ یہ منافقوں اور مرتدوں کا ترمیم کردہ ہے، اس سلسلہ میں شیعوں کی متند کتابوں میں، جن پر شیعہ ندہب کا مدار ہے، ائمہ معصوبین کی دو ہزار سے زیادہ روایتیں نقل کی گئی ہیں، اور ا کابر شیعہ جہتدین کے بقول بدروایات متواتر ہیں، جن میں موجودہ قرآن کے محرف ہونے کوائم معصومین نے صاف صاف بیان کیا ہے، اور اس کے مطابق شیعد کا عقیدہ ہے، گویا قرآن کریم کے محرف ہونے کا عقیدہ ائمہ معصوبین کی متواتر روایات کی روشنی میں شیعہ مذہب کے ''ضروریات دین'' میں داخل ہے، (اس کلتہ کی تفصیل حضرت مولانا محر منظور نعمانی مدظلہ العالی کے مضمون میں باحوالہ درج ہے، جو ماہنامہ بینات کراچی رئیج الثانی کے پہماھ میں شاکع ہوا ہے، قارئین کرام اس مضمون کو بغور ملاحظہ فر مائیں )۔ شیعوں کے ایک بہت بڑے مجہتد علامہ حسین بن محر تقی نوری طبرس (متوفی ۱۳۲۰ھ) نے اس موضوع پر ایک ضخیم کتاب "فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب" کے نام سے تیرہویں صدی کے اواخر میں تالیف فرمائی تھی، اس میں مصنف نے سو صفول میں (ص:۲۵۳ سے ص:۳۵۱ تیک) سورہ فاتحہ سے لے کرآخر قرآن تک ان تمام مقامات کی نشاندہی کی ہے جن میں تبدیلی کی گئی ہے، اور ائمہ معصومین کی روایات کے ذریعہ بتایا ہے کہ فلاں آیت اس طرح نازل ہوئی تھی، اور منافقوں نے اس کواس

طرح بدل دیا، اگر کوئی چاہے تو ائمہ معصومین کی ان روایات کی روشی میں قرآن کریم کا ایک صحیح نسخہ تیار کرسکتا ہے، جو ائمہ معصومین کے ارشادات کے مطابق '' قرآن کریم کا صحیح نسخہ'' کہلانے کامستحق ہوگا۔

الله عليه وسلم ك وصال على الله عليه وسلم ك وصال ك بعد حضرت صلى الله عليه وسلم ك وصال ك بعد حضرت على في قرآن كريم كا ايك "صحح نسخ" مرتب فرمايا تها، جوعين ما انزل الله ك مطابق تها، اوريبي" إصلى قرآن" تها، حضرت على اس كى جمع و تدوين سے فارغ مو ي تو قوم (صحابه كرام اور خلفائ راشدين ) كے سامنے اس كو پیش كيا، مگر قوم في اسے قبول نہيں كيا بلكہ مستر دكرديا، يه" اصلى قرآن" مدت العر حضرت على ك پاس رہا، اس كے بعد كے بعد ديگرے گيارہ امامول كونتقل موتا رہا، اور اب وہ امام غائب كياس غار ميں محفوظ ہے۔

علامه نوري طبري "وفصل الخطاب" مين لكھتے ہيں:

"كان لامير المؤمنين عليه السلام قرآنا مخصوصا جمعه بنفسه بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وآله، وعرضه على القوم فاعرضوا عنه، فحجبه عن اعينهم، وكان عند ولده عليه السلام يتوارثه امام عن امام، كسائر خصائص الامامة وخزائن النبوة، وهو عند الحجة عجل الله فرجه. يظهره للناس بعد ظهوره ويأمرهم بقرائته، وهو مخالف لهذا القرآن الموجود من حيث التاليف وترتيب السور والآيات بل الكلمات حيث التاليف وترتيب السور والآيات بل الكلمات ايضا. ومن جهة الزيادة والنقيصة " (فعل الخلاب ص:١٢١) ترجمه: "مير المؤمنين (حضرت على) عليه السلام ترجمه: "أمير المؤمنين (حضرت على) عليه السلام

نے بنفس نفیس جمع کیا تھا اور اس کوقوم کے سامنے پیش کیا تھا،
لکین قوم نے اسے قبول نہیں کیا، پس آپ نے اس کوقوم کی
نظروں سے چھپادیا، یہ قرآن آپ کی اولاد کے پاس رہا،
دوسرے خصائص امامت اور خزائن نبوت کی طرح یہ قرآن بھی
ہرامام کو پہلے امام سے ورافت میں ملتا رہا، اور اب وہ امام غائب
کے پاس ہے، اللہ ان کی مشکل جلد آسان کرے، امام مہدی
جب ظاہر ہوں گے تو اس قرآن کو بھی ظاہر کریں گے اور لوگوں کو
اس کے پڑھنے کا تھم دیں گے، اور یہ قرآن، موجودہ قرآن سے
اس کے پڑھنے کا تھم دیں گے، اور یہ قرآن، موجودہ قرآن سے
گفلف ہے تربیب کے لحاظ سے بھی، نہ صرف سورتوں اور آیوں
کی ترتیب کے لحاظ سے بھی، نہ صرف سورتوں اور آیوں
نیز کی اور زیادتی کے لحاظ سے بھی،

شیعوں کے خاتم الحد ثین ملا باقر مجلسی (متوفی ااااھ) "حق الیقین" میں

لكصته بين:

''پس بخواہد قرآن را بخوی کہ حق تعالی بر حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نازل ساختہ ہے آئکہ تغییر یافتہ باشد و تبدیل یافتہ باشد و تبدیل یافتہ باشد چنانچہ در قرآن ہائے دیگر باشد۔'
(حق الیقین ص:۳۵۸مطبوعہ تہران ۱۳۵۴ ہجری شی)
ترجمہ:……''پس امام مہدی قرآن کو اسی طرح پڑھیں
گے جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم
پر نازل کیا تھا، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل ہوا ہو،
جیسا کہ دوسرے قرآنوں میں تغیر و تبدل کر دیا گیا۔'
الغرض ائمہ معصومین کے ارشادات کی روشنی میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ

امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو موجودہ قرآن کی جگہ''اصلی قرآن'' رائج کریں گے، اور موجودہ قرآن چونکہ تریف شدہ ہے اس لئے اس کی قراُت و تلاوت کو موقوف کردیں گے۔

سانساران میں جناب روح الله ثمینی کی قیادت میں جو فرہی حکومت قائم ہوئی ہے بدایک نظریاتی حکومت ہے جوشیعوں کے نظریہ ' ولایت الفقیہ' کی اساس پر قائم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی غیبت کے زمانے میں شیعہ فقہا و مجتهدین امام کے نائب ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ پوری دنیا میں شیعی فرہی حکومت قائم کریں اور جن کاموں کے امام مکلف ہیں، ائمہ کی غیبت کے زمانے میں وہ تمام ذمہ داریاں فقہا کر عائد ہوتی ہیں، چنانچہ تمینی صاحب اپنی کتاب ''الحکومة الاسلامیة' میں لکھتے ہیں،

"ان الفقهاء هم اوصياء الرسول من بعد الائمة وفى حال غيابهم، وقد كلفوا بالقيام بجميع ما كلف الائمة (ع) بالقيام به."

ترجمہ: "فقہا (یعنی مجتہدین شیعہ) ائمہ معصومین کے بعد اور ان کی غیبت کے زمانے میں رسول خدا کے وصی ہیں اور وہ مکلّف ہیں ان سب امور ومعاملات کی انجام دہی کے جن کی انجام دہی کے مکلّف ائمہ علیہ السلام تھے۔"

اس نکته کی پوری بشرریح و تفصیل حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدخله کی کتاب ''ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت'' میں ملاحظه فرمائی جائے۔

ان میوں نکتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد غور سیجئے کہ جب شیعوں کے عقیدہ کے مطابق موجودہ قرآن کریم تحریف شدہ ہے اور ائمہ معصومین کے ارشادات کی روثنی میں انہوں نے ایک فہرست بھی مرتب کررکھی ہے، جس میں سور کا

فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک بینشاندہی کردی گئ ہے کہ فلاں سورہ کی فلاں آیت میں فلاں تبدیلی کردی گئ ہے۔

جب شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی اس تحریف شدہ قرآن کو جو صحابہ کرام اللہ علیہ مہدی اس تحریف شدہ قرآن کو جو کے زمانے سے چلا آتا ہے، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے بلکہ وہ ''اصلی قرآن' کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا تھا، اور جو موجودہ قرآن سے ترتیب میں بھی اور کی بیشی کے لحاظ سے بھی مختلف ہے، رائج کریں گے۔

اور جب خمینی حکومت نظریہ "ولایت فقیہ" کی اساس پر قائم ہے، اور اس
کے ذمہ بھی ان تمام امور کی انجام دہی لازم ہے جوامام غائب کے ذمہ لازم ہے، پس
اگر ایرانی حکومت اور وہاں کے شیعہ عوام نے قرآن کا "صحیح نسخ" دنیا کے سامنے لانے
کی کوشش کی ہوتو اس میں ذرا بھی تجب نہیں، کیونکہ چٹم بددور خمینی حکومت اتنی مضبوط
ہے کہ اسے اپنے معاملات میں کسی کی بھی پرواہ نہیں، اب بھی اگر تحریف شدہ قرآن
کے بجائے" قرآن کے صحیح نسخ" کورواج نہ دیا جائے تو ایران کی شیعہ حکومت کواس کا موقع کب آئے گا...؟

البت اس سلسلہ میں ایرانیوں سے ایک بے احتیاطی بھی ہوئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بچھ لیا کہ پاکستان میں آیت اللہ خمینی کی حکومت ہے، اگر چہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ساری دنیا پر حکومت کا حق صرف اور صرف ائمہ معصومین کو ہے، یا ان کی غیر موجودگی میں نظریہ 'ولایت فقیہ' کے تحت نائب امام خمینی کو بی اس کا حق ہے، اور جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ولایت چھینے کی وجہ سے ابو بکر وعمر اور عثان برضی اللہ عنہ کا حق ولایت چھینے کی وجہ سے ابو بکر وعمر اور عثان (رضی اللہ عنہ کی صرف ظالم و عاصب بی نہیں بلکہ منافق و مرتد بھی تھے (نعوذ باللہ)، اس طرح امام کے نائب جناب خمینی صاحب کا حق حکومت غصب کرنے کی وجہ سے دنیا بھر کے موجودہ مسلمان حکمران بھی ظالم و عاصب ہیں، الغرض نظریاتی طور پر تو شیعہ عقیدہ کے مطابق ہر جگہ امام خمینی بی کی حکومت ہے، مگر ظاہر ہے کہ عملاً ان کا دائرہ شیعہ عقیدہ کے مطابق ہر جگہ امام خمینی بی کی حکومت ہے، مگر ظاہر ہے کہ عملاً ان کا دائرہ

حکومت ایران تک محدود ہے، تو بے احتیاطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایران میں تیار کردہ قرآن کریم کا ''صحیح ننخ' پاکتان میں بھیج دیا، حالانکہ اس کو ایران کے شیعہ ''مؤمنین' تک ہی محدود رہنا چاہئے تھا، اور جب پاکتان کی حکومت نے ایرانیوں کے''تھیج کردہ قرآن' پر پابندی عائد کردی، اور اسے ضبط کرنے کا حکم صادر کردیا تو اس خبر سے پاکتان سے ایران تک تمام شیعوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، چنانچہ اسلام آباد کے ایرانی سفارت خانہ کی جانب سے ایک وضاحتی اشتہارتمام بوے اخبارات میں شائع کیا گیا، جس کا حکس درج ذیل ہے:

( ) إِسُولِللَّهِ الرَّحُنِّيِّ الرَّحِيمُ

انانحن مزلتا الدّ كروانا له له فطون مهم خرآنا له له فطون مهم خرآن در مهم می اس كه منه منه در در الله اله و در م مهم خرآن در ادار كي اور مهم می اس كه منه بست كه ايران مي بعض جرا كري مي خرجي هم او دام مي و عولي كي كياميد كه ايران مي مي خوب منه در الم منه الموالي منه منه در من

ا اسلام کے آغت ذسے آج کک عام سلان ، فاص طور پر دسین بیش وا ک اور مذہبی علما سنے فعا کے نصل وکرم سے اپنی ساری کوشٹیں قرآن مجد کو ہرتنم کی سخراجا یا اختلا حت سے پاک اور محفوظ دیھنے میں عرف کی ہیں اور اس کا تب سقدس کو جس طرح بلا مخراجات اپنے اسلام سے حاصل کیا ۔ اسی طرح صیحے و سالم شکل میں آنے والی نسلوں مک مہنچایا ۔ مالی مدت سے اسلام کے دشمنوں کی ہرکوششش رہی ہے کہ قرآن کریم میں سخر رہانا م اور بہتان کسی ایک اسلامی مذہبی فرقہ پرسکار اسلامی مذہبی فرقہ پرسکار اسلامید میں تفسیر قدے ہیے ہوئیں اور اس سلدیں جعلی حوالہ فرام کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا گیا ۔

۳- اسلامی جهودیدا بران میں قرآن مجید کی طباعت کے سلسلیمیں ہے۔

امتیاط برتی میاتی سے تاکہ اس میں کسی قسم کی خلطی باقی نہ دہے اور اگر قرآن مجیدے کچے نسننے اعسٰ لماط کے ساتھ کسی ایران طباعتی ا دادہ کے نام سے شائع ہوئے ہیں تو بلا شبہ یہ دشمنان اسلام کی سسا دش ہے اور چو لوگ اس بات کو ایجا ہتے ہیں ہماری نظر میں وہ وانستہ یا نادانستہ طور پر اسلام کے دستمنوں کے ایجنٹ ہیں.

۷۰- ظامرے کرسخ لیے شدہ قرآن عجد کریم کے نسخوں کی تقییم کے باری میں جو بھی خبر شائع موں کے وہ اسلام کے دشمنوں کی منظم سازش کی گئت میں بول کے در اسلامی حمید در بیان اس کی بڑی شدت سے مذرت کر اسے میں بیان افتح بیان اوب بن قومنا مالیحت کر اسے میں فرمنگی سفارت کا حمید در کے سائی ایران، اسلام آباد

(روزناه جنگ کراچی ۱۳راکتوبر ۱۹۸۷ء)

اریانی سفارت خانہ کا یہ اشتہار شیعوں کے روایتی تقیہ و کتمان کا مرقع:

دورے بلف چراغ دارد' کی بہترین مثال اور معثوق بے وفا کی کہہ کمرنی ہے،
ایران میں قرآن کریم کا ترمیم شدہ نسخہ چھاپا جاتا ہے اور جب مسلمانوں کو اس کی خبر
ہوتی ہے کہ شیعہ، قرآن کریم کے اول درجہ کے دشمن ہیں تو بردی معصومیت سے فرمایا
جاتا ہے کہ بیح کت ہم نے نہیں کی، بلکہ کسی دشمن اسلام نے بیح کت کی ہوگی،
حالانکہ شیعوں سے بڑھ کر دشمن اسلام کون ہے؟ اس اشتہار میں کس قدر دجل وتلمیس
اور تقیہ و کتمان سے کام لیا گیا ہے اس کا اندازہ قارئین کو گزشتہ سطور سے ہوا ہوگا،

ال اشتہار کی ہم اللہ آیت کریمہ: "إِنَّا نَحْنُ نَوْلُنَا اللّهِ کُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ." ہے کی گئی ہے، بلاشبہ اہل اسلام کے نزدیک بیرآیت شریفہ اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے، اس لئے اس میں کوئی تحریف اور کوئی تبدیلی نہیں ہو عتی، لیکن شیعوں کے نزدیک بیرآیت قرآن کی محفوظیت کی دلیل نہیں، بلکہ آیت کا مطلب صرف بیہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک ننے صحیح

سالم رہے گا، اور وہ امام غائب کے پاس غار میں''محفوظ''ہے، اس کے علاوہ دوسرے جتنے نسخے ہیں ان میں شیعوں کے بقول منافقوں نے رد و بدل کردیا ہے، چنانچہ شیعوں کے عظیم مجتمد ومحدث علامہ نوری طبری نے اس آیت کے جومتعدد جوابات دیئے ہیں، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ:

"وایضا الحفظ عند محمد و آله صلوات الله علیهم لم لا یکفی عن تحقق مفهوم الآیة؟ و معه لا مانع لتغییره عند غیرهم."

(فصل الخطاب ص: ۲۲)

ترجمہ:......"نیز قرآن کریم کا محمد وآل محمد صلوات الله علیم کے پاس محفوظ ہونا آیت کا مفہوم صادق آنے کے لئے کیوں کافی نہیں؟ اور اس صورت میں دوسروں کے پاس جو قرآن ہے اگراس میں رد و بدل کردیا گیا ہوتو اس سے کوئی مانع نہیں۔"

ٹھیک یہی بات ہندوستان کے ایک شیعہ مفسر فرمان علی نے اپنے حاشیہ قرآن میں لکھی ہے:

"ذكر سے ایک تو قرآن مراد ہے، تب اس کی نگہبانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ضائع و برباد نہ ہونے دیں گے، پس اگرتمام دنیا میں ایک ننخ بھی قرآن مجید کا اپنی اصلی حالت پر باقی ہوت بھی یہ کہنا ہے ہوگا کہ وہ محفوظ ہے، اس (آیت) کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوسکتا کہ اس (قرآن) میں کسی قتم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں کرسکتا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس زمانہ تک قرآن مجید میں کیا کیا تغیرات ہوگے، کم سے کم اس میں تو شک ہی نہیں کہ شرتیب بالکل بدل دی گئے۔"

(ترجہ فرمان علی ص اس میں تو شک ہی نہیں کہ ترتیب بالکل بدل دی گئے۔"

واضح رہے کہ شیعہ مفسر فرمان علی کے ترجمہ و حواثی پر گزشتہ صدی کے بردے بردے شیعہ مجتمدین کے تقدیق دستخط شبت ہیں، گویا متقد مین شیعہ کی طرح چودھویں صدی کے تمام مجتمدین شیعہ بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک ''ضجے نہخ'' امام غائب کے پاس محفوظ ہے، اور باقی تمام نسخوں میں تغیر و تبدل کردیا گیا ہے۔اب قار کین انصاف فرما کیں کہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایرانی سفارت خانے کا یا کسی اور شیعہ کا یہ تاثر دینا کہ وہ قرآن کریم کے اس نسخہ کو، جو امت کے ہاتھوں میں کسی اور شیعہ کا یہ تاثر دینا کہ وہ قرآن کریم کے اس نسخہ کو، جو امت کے ہاتھوں میں ہے، سی سیعتے ہیں، محض دجل و تعلیس اور تقیہ و کتمان نہیں تو اور کیا ہے؟

اشتہار کے پہلے کتے میں کہا گیا ہے کہ

"مسلمانوں نے ہر دور میں قرآن کریم کی حفاظت پر اپنی ساری کوششیں صرف کی ہیں اور جس طرح انہوں نے قرآن کریم کو اپنے اسلاف سے لیا ہے، بغیر کسی تحریف کے، میچے وسالم شکل میں آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے۔"

اریانی سفارت خانے کا بیکنہ اہل اسلام کے اصول پر تو بالکل صحیح ہے، لیکن ایران کے قائد اعظم علامہ خمینی کے شیعی عقیدے کے مطابق بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ قرآن کا جونسخہ امت کے ہاتھ میں ہے، وہ حضرات خلفائے راشدین (حضرت ابوبکروعمر وعثان) رضی الله عنہم کی جمع و تدوین اور صحابہ کرام کی تعلیم کے ذریعہ بعد کی امت تک پہنچا ہے، صحابہ کرام ہی قرآن کریم کے اولین راوی ہیں، وہی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے درمیان اور بعد کی امت کے درمیان واسطہ ہیں، یہی صحابہ مسلمانوں کے درمیان واسلمانوں کے درمیانوں کے

شیعہ عقیدے کے مطابق مسلمانوں کے بید اسلاف دو چار کے سوا سب منافق اور مرتد تھے، جنہوں نے، شیعوں کے بقول، حضرت علی کو، جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے نامزد کردہ خلیفہ بلافصل اور وصی رسول تھے، خلیفہ نہ بنا کرعہد رسول کو توڑ ڈالا، آل رسول کا حق غصب کرلیا، ان پر مظالم ڈھائے، قرآن کریم میں من مانی تبدیلیاں کر ڈالیں، اور امیرالمؤمنین (حضرت علی ) نے قرآن کریم کا جو دو تھے نسخ' ، مرتب فرمایا تھا اس کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔

جناب خمینی صاحب نے اپنی کتاب ''کشف الاسرار'' میں حضرات خلفائے راشدینؓ اور عام صحابہ کرامؓ کے بارے میں جوگل افشانیاں کی ہیں ان کی باحوالہ تفصیل حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ کی کتاب''ایرانی انقلاب'' میں ملاحظہ کرلی جائے، ان کا خلاصہ مولانا نعمانی مدظلہ کے الفاظ میں بیہ ہے:

> ا:...... وشیخین ابو بکر وعمر دل سے ایمان ہی نہیں لائے شے، صرف حکومت اور اقتدار کی طمع و ہوں میں انہوں نے بظاہر اسلام قبول کرلیا تھا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اپنے کو چیکا رکھا تھا۔''

> اقتدار حاصل کرنے کا ان کا جومنصوبہ تھا اس کے بعد حکومت و اقتدار حاصل کرنے کا ان کا جومنصوبہ تھا اس کے لئے وہ ابتدائی سے سازش کرتے رہے اور انہوں نے اپنے ہم خیالوں کی ایک طاقتور پارٹی بنالی تھی، ان سب کا اصل مقصد اور مطمح نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت پر قبضہ کرلینا ہی تھا، اس کے سوا اسلام سے اور قرآن سے ان کوکوئی سروکا رنہیں تھا۔''

الشرول الله عليه وسلم كے بعد امامت و خلافت كے ساتھ رسول الله عليه وسلم كے بعد امامت و خلافت كے لئے حضرت على كى نامزدگى كا ذكر بھى كرديا جاتا تب بھى بيدلوگ ان قرآنى آيات اور خداوندى فرمان كى وجہ سے اپنے اس مقصد اور منصوب سے دستے رستے در اربونے والے نہيں تھے، جس كے لئے انہول

نے اپنے کو اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکا رکھا تھا، اس مقصد کے لئے جو حیلے اور جو داؤی ان کو کرنے پڑتے وہ سب کرتے اور فرمان خداوندی کی کوئی پرواہ نہ کرتے۔''

ان کے لئے معمولی بات تھی، انہوں نے بہت سے قرآنی احکام اور خداوندی فرمان کے خلاف کرنا ان کے لئے معمولی بات تھی، انہوں نے بہت سے قرآنی احکام کی مخالفت کی اور خداوندی فرمان کی کوئی پرواہ نہیں گی۔'' کہ اسک احتام کی مخالفت کی اور خداوندی فرمان کی کوئی پرواہ نہیں گی۔'' گر وہ اپنا مقصد (حکومت و اقتدار) حاصل کرنے کے لئے قرآن سے ان آیات کو نکال دینا ضروری سجھتے کرنے میں امامت کے منصب پر حضرت علی کی نامزدگی کا ذکر کیا گیا ہوتا) تو وہ ان آیوں ہی کوقرآن سے نکال دیتے، یہ ان کے لئے معمولی بات تھی۔''

النسس الروه ان آیات کو قرآن سے نہ نکالتے تب وہ یہ کرسکتے تھے اور یہی کرتے کہ ایک حدیث اس مضمون کی گھڑ کے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب کرکے لوگوں کو سنادیتے کہ آخری وقت میں آپ نے فرمایا تھا کہ امام و خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ شور کی سے طے ہوگا اور علی جن کو امامت کے منصب کے لئے نامزد کیا گیا تھا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر کردیا گیا تھا، ان کو اس منصب سے معزول کردیا گیا۔"

2:..... اور به بھی ہوسکتا تھا کہ عمر، ان آیات کے بارے میں کہہ دیتے یا تو خدا سے ان آیتوں کے نازل کرنے میں، یا جرئیل یا رسول خدا سے ان کو پہنچانے میں اشتباہ ہوگیا،

لعنی غلطی اور چوک ہوگئ۔''

۸:..... و مینی صاحب نے حدیث قرطاس ہی کا ذکر کرتے ہوئے بڑے دردناک نوحہ کے انداز میں (حضرت عرق اللہ علیہ وسلم کے بارے میں) لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں اس نے آپ کی شان میں ایسی گتاخی کی جس سے روح پاک کو انتہائی صدمہ پہنچا اور آپ دل پر اس صدمہ کا داغ کے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس موقع پر خمینی صاحب نے صراحت کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ عمر کا یہ گتا خانہ کلمہ دراصل اس کے باطن اور اندر کے کفر وزنادقہ کا ظہور تھا لیخی اس سے ظاہر ہوگیا کہ (معاذ اللہ) وہ باطن میں کا فر وزندیق تھا۔"

9 ..... اگر بیشخین (اور ان کی پارٹی والے) یہ دیکھتے کہ قرآن کی ان آیات کی وجہ سے (جن میں امامت کے لئے حضرت علی کی نامزدگی کی گئی ہوتی) اسلام سے وابستہ رہتے ہوئے ہم حصول حکومت کے مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکتے، اسلام کو ترک کرکے اور اس سے کٹ کر ہی یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایہا ہی کرتے ، اور ابوجہل و ابولہب کا موقف اختیار کرکے (اپنی پارٹی کے ساتھ) اسلام اور مسلمانوں کے فالف صف آرا ہوجاتے۔"

۱۰:..... ''عثمان ومعاویه اوریزیدایک ہی طرح کے اور ایک ہی درجہ کے''چپاولچی'' (ظالم ومجرم) تھے۔''

اا:.....''عام صحابہ کا بیہ حال تھا کہ یا تو وہ ان کی (شیخین کی) خاص پارٹی میں شریک، شامل، ان کے رفیق کار اور حکومت طلی کے مقصد میں ان کے پورے ہم نوا تھے، یا پھروہ تھے جو ان لوگوں سے ڈرتے تھے اور ان کے خلاف ایک حرف زبان سے نکالنے کی ان میں جرأت و ہمت نہیں تھی۔'' ۱۲: ۔۔۔۔۔دنیا بھر کے اولین و آخرین اہل سنت کے بارے میں ٹمینی صاحب کا ارشاد ہے کہ:

"سنیوں کا معاملہ ہے ہے کہ ابوبکر وعمر قرآن کے صریح احکام کے خلاف کچھ کہیں، یہ لوگ قرآن کے مقابلہ میں ای کو قبول کرتے اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ عمر نے اسلام میں جو تبدیلیاں کیں اور قرآنی احکام کے خلاف جو احکام جاری کئے سنیوں نے قرآن کے اصل تھم کے مقابلہ میں عمر کی تبدیلیوں کو اور ان کے جاری کئے ہوئے احکام کو قبول کرلیا اور وہ انہی کی پیروی کررہے ہیں۔"

(ایرانی انقلاب ص:۵۵ تاکہ)

الغرض جب مسلمانوں کے اسلاف (صحابہ کرام اور خلفائے راشدین) شیعوں کے بقول ایسے تھے جس کی تصویر ''کشف الاسراز'' میں خمینی صاحب نے کھینچی ہے تو ان کے ہاتھوں سے آئے ہوئے قرآن پر ایرانی سفارت خانے کو کیونکر ایمان ہوسکتا ہے، جبکہ ائکہ معصومین کے دو ہزار سے زیادہ ارشادات شیعہ کتابوں میں موجود ہیں کہ منافقوں نے (یعنی حضرات خلفائے راشدین نے) قرآن کریم میں بہت ساردوبدل کر ڈالا، اور سب جانے ہیں کہ شیعہ قرآن کو تو چھوڑ سکتے ہیں، مگر این ایک معصومین کے متواتر ارشادات سے انحاف ان کے در دیک کفرسے کم نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی شیعہ کا قرآن کریم پر ایمان نہیں ہوسکتا، جو مخص شیعہ کہلاکر ''ایمان بالقرآن' کا دم مجرتا ہے اس کا دعویٰ سراسر کذب وخداع اور دروغ بے فروغ ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ روایت وہی مچی کہلاتی ہے، جس کے راوی سیچ ہوں، جھوٹے راویوں کی روایت کوسچا کہنا خود بہت بڑا جھوٹ ہے۔ پس اگر ایرانی سفارت خانے کا بید کلتہ کہ ہر دور میں مسلمانوں نے قرآن کریم کی حفاظت کی، مبنی برصدافت ہے اور خمینی کی شیعہ حکومت واقعنا قرآن کریم پر ایمان رکھتی ہے تو ایرانی سفارت خانے کو صاف صاف اعلان کردینا چاہئے کہ قرآن کے راویان اولین، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سب کے سب بی سپے مسلمان سے، مؤمن مخلص سے، عادل و امین سے، تمام دینی امور میں ثقہ اور لائق اعتاد سے، جس طرح قرآن کریم کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں اس طرح قرآن کریم کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں اس طرح قرآن کریم کے راویان اولین کی سچائی و دیانت داری، ان کی ایمان و اخلاص اور ان کی عدالت و نقابت بھی ہرشک وشبہ سے بالاتر ہے۔

اور بیا اطان بھی کردینا چاہئے کہ شیعہ راویوں نے ان اکابڑ کے خلاف جو ہزاروں داستانیں گھڑ کرشیعہ کتابوں میں پھیلادی ہیں، بیتمام داستانیں جموث کا پلندہ ہے، اور بیا اسلام اور قرآن کے خلاف دشمنان اسلام کی سازش تھی، جس کا مقصد قرآن کے داویان اولین کو مجروح کرکے قرآن کریم سے امت کو برگشتہ کرنا تھا، وہ تمام شیعہ مصنفین جنہوں نے بیمن گھڑت اور خود تراشیدہ روایات اپنی کتابوں میں درج کیں، وہ سب اسلام کے ازلی دشمن سے۔

اور یہ اعلان بھی کردینا چاہئے کہ روح اللہ خمینی صاحب نے اپنی کتاب "د کشف الاسرار" میں خلفائے ثلاثہ کو جو منافق و بے ایمان اور ظالم و جابر لکھا ہے، خمینی صاحب اس سے توبہ کرتے ہیں اور تمام صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کو عادل وامین اور مؤمن مخلص سجھتے ہیں۔

دوسرے تکتہ میں ایرانی سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کافی مدت سے دشمنان اسلام کی میہ کوشش رہی ہے کہ قرآن کریم کی تحریف کا الزام اور بہتان کسی ایک اسلامی فرجی فرقہ پر لگا کر امت اسلامیہ میں تفرقہ کے نیج بوئیں، اور اس سلسلہ میں جعلی مواد فراہم کرنے سے بھی در لیخ نہیں کیا گیا۔ اریانی سفارت خانے کا یہ کلتہ حرف بحرف سحیح ہے گراس کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ یہ دشمنانِ اسلام کون تھے؟ اور انہوں نے قرآن کریم کی تحریف کا الزام اور بہتان کس اسلامی فرقہ پر لگایا؟ اور وہ کون سے جعلی حوالے تھے جن کے فراہم کرنے میں دریغ نہیں کیا گیا؟ ہم اریانی سفارت خانے کی اطلاع کے لئے ان دشمنان اسلام کی نشاندہی کرتے ہیں۔

سنے! یہ دشمنان اسلام شیعہ مصنفین اور مجہدین ہیں جنہوں نے دوسری صدی سے لے کر چودھویں صدی تک مسلسل تیرہ سوسال یہ پروپیگنڈا کیا اور مسلمانوں کے سب سے پہلے طبقے (صحابہ کرام اور خلفائے راشدین ) پر یہ الزام اور بہتان لگایا کہ انہوں نے قرآن کریم میں تحریف کردی، اور جعلی حوالے کے طور پرایک دونہیں، سو پہاس نہیں، بلکہ دو بڑار سے زیادہ روایتیں ائمہ معصومین کی طرف منسوب کردیں۔

اور اگر ایرانی سفارت خانے کو ان دشمنان اسلام کی فہرسیں مطلوب ہوں تو علامہ حسین بن محمد تقی نوری طبری نے دوفصل الخطاب 'میں (ص:۲۶ سے ص:۳۳ کی) ان اسلام دشمنوں کی فہرست بھی درج کردی ہے، ملاحظہ فرمایئے:

ا:.....ثیخ جلیل علی بن ابراہیم فمی ،مصنف تفسیر فمی۔ ۲:...... ثقة الاسلام کلینی ،مصنف الکافی۔

س:....الثقة الجليل محربن حن صفار مصنف كتاب البصائر

٣:....ا ثقة بن ابراهيم نعماني تلميذ كليني ،مصنف كتاب الغيبت \_

۵:....ا لقة الجليل سعد بن عبدالله في مصنف كتاب ناسخ القرآن ومنسوحه

٢:.... سيدعلى بن احمد كوفى مصنف كتاب بدع المحديثه

٤:....اجلة المفسرين وامامهم الشيخ الجليل محمد بن مسعود عياشي-

٨ :.... شخ فرات بن ابراجيم الكوفي \_

9:....الثقة النقة محمد بن عباس الماهيار\_

• ا:....الشيخ الأعظم محمر بن محمد بن العمان المفيد . اا:....شخ المتكلمين ومتقدم نوجينين ابوبهل اساعيل بن نوجت ، مصنف ١٢:....الشيخ المتكلم الفيلسوف الوجرحس بن موى مصنف تصانيف جيده-١٣:....الشيخ الجليل ابواتحق ابرائيم بن نونجت ،مصنف كتاب الياقوت. ١٢: .... الحق كاتب جس في امام مهدى كود يكها ب، خدا امام موصوف كى مشکل جلد آسان کردے۔ 10:....رکیس الطائف، جس کے معصوم ہونے کا قول کیا گیا ہے یعنی شیخ ابوالقاسم حسین بن روح بن ابی بح النجنتى، جوشیعول کے اور امام مهدى کے درمیان ١٢:....العالم الفاضل المتكلم حاجب بن ليث بن سراح- الشيخ الثقة الجليل الاقدم فضل بن شاذان،مصنف كتاب الايصاح ـ 1٨:....الشيخ الجليل محمد بن حسن الشياني،مصنف تفيرنج البيان- الشخ الثقة احمد بن محمد بن خالد برقى مصنف كتاب المحان ـ ٢٠ .....الثقة محمد بن خالد،مصنف كتاب التنزيل والنفير ٢١: .....الشيخ الثقة على بن حسن بن فضال، مصنف كتاب المتنزيل من القرآن ٢٢:....جمر بن حسن الصير في مصنف كتاب التحريف والتبديل \_ ٢٣: ....احمد بن محمد بن سيار، مصنف كتاب القرات يا كتاب التنزيل والتحريف ۲۲:....الثقة الجليل محد بن عباس بن على بن مروان ماهيار، مصنف تفسير-

۲۵:....ابوطا هرعبدالواحد بن عمر فمی۔

۲۶:.....الجليل محمد بن على بن شهر آشوب، مصنف كتاب المناقب وكتاب الشاك \_

الحقی الحدین ابی طالب طبری، مصنف کتاب الاحتجاج (مصنف احتجاج فی الحقی الحدیث الحدیث الحدیث الحقی الحدیث الحقی الحق

۲۸:....مولى محمر صالح ،مصنف شرح الكافى \_

۲۹:.....فاضل سيدعلى خان،مصنف شرح الصحيفه ـ

۳۰:....مولی مهدی نراقی <u>-</u>

اس:.....الاستاذ الاكبر بهبهاني،مصنف الفوائد\_

۳۲:.....محقق فتی۔

الخطاب المحت بين: "وجعله في تفسيره المسمى بمرأة الانوار (صاحب فصل الخطاب المحت بين: "وجعله في تفسيره المسمى بمرأة الانوار من ضروريات مذهب التشيع واكبر مفاسد غصب الخلافة بعد تتبع الاخبار وتصفح الآثار." (ص: ۳۱) يعنى ابوالحن شريف نے اخبار کی تتبع علاش اور آثار کی چمان بین کے بعد به تیجه اخذ کیا ہے کہ تحریف قرآن کا عقیدہ شیعہ فرہب کے "ضروریات وین" میں داخل ہے اور بیغ صب خلافت کا سب سے بدترین نتیجہ ہے۔ ناقل)۔

٣٣: ..... يشخ على بن محمد مقابي، مصنف مشرق الانوار\_

۳۵:....السيد الجليل على بن طاؤس، مصنف فلاح السائل، سعد السعو د\_

اور یہی فدہب ہے جمہور محدثین (شیعه) کا جن کے کلمات پر ہم کو اطلاع ہوئی ہے۔ یہ چند نامول کی فہرست ہے جو علامہ نوری طبری نے درج کی ہے، اور بیہ بھی بطور نمونہ ہے ورنہ بی فہرست ہزاروں سے متجاوز ہوسکتی ہے۔

ہم ایرانی سفارت خانے کی وساطت سے ایرانی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ موجودہ ایران کے قائد اعظم جناب ٹمینی کا اس مضمون کا فتو کی ساری دنیا میں شائع کیا جائے کہ:

ا:.....وہ تمام شیعہ راوی جنہوں نے تحریف قرآن پر دو ہزار سے زیادہ روایتیں گھڑ کرائمہ معصومین سے منسوب کر ڈالی ہیں۔

۲:....وہ تمام شیعہ مصنفین جنہوں نے بغیر کسی تر دید کے ان روایات کو اپنی کتابوں میں جگہ دی، اور اس پر ہزاروں صفحات سیاہ کئے .....اور

ہماری دلیل یہ ہے کہ شیعہ ذہب کی وہ بنیادی کتابیں جن میں عقیدہ تحریف درج کیا گیا ہے، جن میں ائکہ معصومین کی دو ہزار سے زائد روایتیں اس مضمون کی نقل کی گئی ہیں کہ منافقوں (خلفائے راشدین ) نے قرآن میں ردوبدل کردیا تھا، جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کا اصلی ننج امام غائب کے پاس غار میں محفوظ ہے، اور موجودہ قرآن وہ جب تشریف لائیں گے تو دنیا میں 'اصلی قرآن' رائح کریں گے، اور موجودہ قرآن دنیا سے نابود ہوجائے گا، جن کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ تیسری صدی تک تمام

متقد مین شیعہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے تھے، اور بعد کی صدیوں کے بڑے بڑے مجہدین شیعہ کا بھی یہی عقیدہ رہا، اور جن معدود ہے چند شیعوں نے اس کا انکار کیا، وہ محض مصلحت اندیشی پر مبنی ہے، ورنہ اندر سے وہ بھی عقیدہ تحریف قرآن پر بی ایمان رکھتے تھے، اور جن کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں سورہ کی فلاں آیت دراصل اس طرح نازل ہوئی تھی، اور منافقوں نے اس کو اس طرح بدل دیا۔

یہ کتابیں جن میں عقیدہ تحریف کو ائمہ معصومین کے ارشادات سے ثابت کیا گیا ہے، آج بھی ایران میں چھپ رہی ہیں، ایرانی حکومت ان کتابول کو ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے، اور الی کتابول کا گویا ایک سیلاب ہے جو ایران سے اٹھ کر دنیا کے کناروں سے فکرا رہا ہے، ایران کے شیعہ مؤمنین ان کتابول کو پڑھ پڑھ کر موجودہ قرآن اور جامعین قرآن کے خلاف آگ بگولہ ہورہے ہیں۔

مثلاً علامه کلینی کی''اصولِ کافی'' جوشیعوں کے نزدیک اصح الکتاب کہلاتی ہے۔ تفییر فمی ، تفییر فمی ، تفییر عیاشی ، احتجاج طبری ، ملا باقر مجلسی کی کتابیں: حیات القلوب ، جلا العیان ، حق الیقین اور مراة العقول ۔ سیدنعت اللہ جزائری کی کتاب الانوار العمانیہ وغیرہ وغیرہ ۔

یہ کتابیں نہ صرف ایران میں چھپ رہی ہیں، بلکہ علامہ خمینی اپنے معتقدین کوان کے مطالعہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ الغرض تحریف قرآن کے عقیدے کا مرکز آج بھی ایران ہے، اور ان کتابوں کے نتیج میں ایران کے ہر فرد کی خواہش وتمنا ہے کہ موجودہ قرآن، جو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے ذریعہ امت تک پہنچا ہے، اس کو دنیا سے نابود کردیا جائے، اور ائمہ معصومین کے مقدس ارشادات کی روشنی میں قرآن کا در سے نیون کرائے کیا جائے، ان حقائق کی روشنی میں انساف کیجئے کہ قرآن کا محرف نسخہ ایران کے سوا اور کون شائع کرسکتا تھا۔۔؟؟

اگر علامه خمینی اور ان کی شیعی حکومت کو موجوده قرآن پر ایمان ہوتا تو کیا

ایران میں ایس کتابوں کی اشاعت ممکن تھی؟ نہیں! بلکہ وہ تمام کتابیں جن میں تحریف قرآن کا خبیث عقیدہ ائمہ معصومین کے جوالے سے درج کیا گیا ہے اور جن پر شیعہ ندہب کی بنیاد ہے ان کو ایران میں نذر آتش کیا جاتا، ان کے مصنفین کو ملعون سمجھا جاتا، اور ان کی کتابوں کی اشاعت کرنے والوں کو ای طرح تختہ دار پر انکایا جاتا جس طرح کہ ٹمینی کے باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ ایران کے قائد اعظم ٹمینی اور ان کی شیعی طومت موجودہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتی بلکہ ایران کے قائد اعظم ٹمینی اور ان کی شیعی طومت موجودہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتی بلکہ ایکہ معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اس کی اصلاح و ترمیم کو ضروری بجھتی ہے، اور ایران سے ترمیم شدہ نسخہ کی اشاعت کرکے انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں ایران سے ترمیم شدہ نسخہ کی اشاعت کرکے انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں ایپ اصل عقائد کا اظہار کیا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ایران کے قائد اعظم جناب ٹمینی صاحب بھی وہ کام کر سکتے ہیں جوامام غائب کو دنیا میں ظاہر ہوکر

(ماہنامہ بینات کراچی رہیج الثانی کے مہماھ)

## اس ترجمه كوضبط كياجائے

بسم (اللَّم) (الرحس (الرحبي (الحسراللِّم) ومرال على حباءه (الذين (اصطفع)!

ابھی کچھ عرصہ پہلے سید فرمان علی کا ترجمہ'' پیر محمد ابراہیم ٹرسٹ، ۱۳۹ فاران
سسوسائی، حیدرعلی روڈ کراچی نمبر:۵۔'' کے زیر اہتمام شائع ہوا ہے، بیر جمہ
پون صدی پہلے لکھا گیا تھا اور ای زمانے میں مطبع نظامی لکھنو سے شائع ہوا تھا، جب
سے اب تک بیر جمہ گوشتہ گمنامی میں تھا، مگر اب سید بچم الحن کراروی کی نظر ثانی اور
اصلاح و ترمیم کے بعد اسے بڑی آب و تاب کے ساتھ پاکستان میں شائع کیا گیا
سے۔

اس ترجمه پراکابراہل تشیع کی تصدیقات، تقریظات ثبت ہیں، خود مترجم کی تصریح میں۔ تصریح میں۔ تصریح میں۔

"میں نے تمام حضرات علا و مجتدین کو مختلف مقامات سے تھوڑا تھوڑا سنایا، الحمدللد کہ سب نے س کر فقط زبان سے ہی نہیں، بلکہ لکھ دیا کہ ایسا عمرہ اور صحح ترجمہ نظر سے نہیں گزرا۔"
"دلکھنو کے نامی شاعر جناب مولوی مرزا محمد ہادی

صاحب عزیز نے مجھے ایک خط لکھا جس کے بعض کلمات یہ تھے:
''میں اس ترجمہ کا بے حدمشاق تھا، میراعقیدہ یہ ہے
کہ اگر کتاب اللہ اردو میں نازل ہوتی تو آپ کے ترجمہ میں،
اور اس میں ایک نقطہ کا فرق نہ ہوتا۔''
(ص:۱۳)

ید دیکھ کر نہایت دکھ اور صدمہ ہوا کہ اس ترجمہ کے حواثی میں کئی جگہ بڑی جسارت اور بے باکی کے ساتھ قرآن مجید کو غلط اور تحریف شدہ قرار دیا گیا ہے، اور امہات المؤمنین ، خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ پر کیچر اچھالی گئ ہے، اہل اسلام کی توجہ کے لئے یہاں اس کے چندا قتباسات نقل کئے جاتے ہیں:

## ا:....آیت تطهیر میں تحریف:

سورہ احزاب کا چوتھا رکوع (آیات: ۲۸ تا ۳۴) پورے کا پورا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق ہے، اس ذیل میں آیت: ۳۳ کا یہ جملہ بھی ہے، جو''آیت تطبیر' کے نام سے موسوم ہے:

"إِنَّمَا يُرِيُدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيُتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا." (الاتزاب:٣٣)

ترجمہ: " اے (پیغیر کے) اہل بیت! خدا تو بس بہ چاہتا ہے کہتم کو (ہرطرح کی) برائی سے دور رکھے، اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کاحق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔'' (ترجمہ فرمان علی)

اس آیت کریمہ میں ازواج مطہرات کو''الل بیت' سے خطاب کرکے ان کی تطہیر کامل کا اعلان فرمایا گیا ہے، قرآن کریم کی اس نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے کہ ازواجِ مطہرات ''الل بیت' بھی ہیں اور فیصلہ خداوندی کے مطابق پاک اور مطہر بھی۔ مترجم اور ان کے ہم عقیدہ لوگوں کو''اہل بیت' سے عداوت اور اللہ تعالی کے اس قطعی فیصلہ سے انحراف ہے، وہ اس آیت کی کوئی الی تاویل بھی نہیں کر سکتے جس کے ذریعہ آیت تطبیر کا روئے تن ازواج مطبرات سے ہٹاکر کسی اور کی طرف بھیرا جاسکے، اس لئے کہ ماقبل و مابعد میں خطاب ازواج مطبرات ہی سے چلا آربا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ درمیان کا یہ کلڑا کسی اور سے متعلق قرار دے دیا جائے۔ جناب مترجم نے اس مشکل کا یہ طل نکالا ہے کہ یہاں قرآن میں تحریف کردی گئی ہے، جناب مترجم نے اس مشکل کا یہ طن نعوذ باللہ ) خود خرضی کی وجہ سے یہاں جڑ دیا گیا ہے، مترجم کے الفاظ یہ ہیں:

"اس آیت کو درمیان سے نکال لو اور ماقبل و مابعد کو ملاکر پڑھوتو کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ اور ربط بڑھ جاتا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیر آیت اس مقام کی نہیں بلکہ خواہ مخواہ کو اس خاص غرض سے داخل کردی گئی ہے۔" (ص:۲۵۷) مترجم کی اس عبارت سے دو باتیں واضح ہوئیں:

ایک بیر که اگر قرآن کریم سیح، برخ اور تغیر و تبدل سے محفوظ ہے تو بیر آیت تطبیر لامحالد ازواج مطبرات کے حق میں ہے، اور وہی قرآنی خطاب ''اہل البیت' کا مصداق ہیں، دوم بیر کہ مترجم اور ان کے ہم عقیدہ لوگوں کے نزدیک قرآن کریم تحریف شدہ ہے، اس میں کسی ''خاص غرض' کی وجہ سے تغیر و تبدل کردیا گیا ہے۔ نعو فاللہ! استغراللہ!

## ۲:.....آیت رحمت و برکات میں تحریف:

مترجم کی بدشمتی سے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی''الل البیت'' کا خطاب ''نبی کی بیوی'' کے لئے ہی استعال ہوا ہے، سورۂ ہود آیت: ۲۳ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ مقدسہ کے ساتھ فرشتوں کا مکالمہ ندکور ہے، جس میں فرشتوں نے ان کو ''اہل البیت' کے لفظ سے خطاب کیا:

"فَالُوْا اَتَعُجَبِيْنَ مِنُ اَمْرِ اللهِ رَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ." (بود:27) ترجم:..... وه فرضت بولے (بائیں) تم خدا کی قدرت سے تجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت (نبوت) تم پرخدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اس میں شک نہیں کہ وہ قابل حمد (وثنا) بزرگ ہے۔"

چونکہ اس آیت میں "نہی کی یوی" کو فرشتوں نے "اہل البیت" کے لفظ سے خطاب کیا ہے جس سے ہرقاری قرآن کا ذہن فوراً اس طرف نتقل ہوگا کہ نبی کی بیوی بھی اس کے "اہل بیت" میں شامل ہے، اور بیر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ان کے اہل بیت میں شامل ہے (جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے بھی دے رہے ہیں) تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوانِ مطہرات آپ کے "اہل بیت" میں بدرجہ اولی شامل ہیں، آیت شریفہ کا مفہوم اور نتیجہ کھلا ہوا اور بدیہی ہے کہ کی معمولی عقل وفہم کے آدمی کو بھی اس کے جھنے میں دشواری پیش نہیں آسکتی، اور نہ اس میں کسی اوئی تاویل کی گنجائش ہے، سوائے اس کے کہ بیہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ! قرآن کریم کی بیآ ہیت ہی غلط ہے، چنانچہ مترجم نے اہل بیت نبوی کی عداوت سے مجبور ہوکر یہی راستہ اختیار کیا ہے، مترجم صاحب کھتے ہیں:

"اس مقام پر بیشبہ نہ ہو کہ حضرت ابراہیم کی بیوی کو خدا نے اہل بیت میں واخل کیا ہے، کیونکہ اس کے قبل کی آیت است کی آیت است کی آیت است کی آیت کی ہیلے جملہ میں۔ ناقل ) میں جتنا خطاب حضرت سارہ کی طرف ہے واحد

مؤنث حاضر کے صیغہ میں، اور اس آیت میں ضمیر 'دکم'' جمع ذکر حاضر کی ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مخاطب کچھ اور لوگ ہیں، اور بیر آیت یہاں خواہ مخواہ داخل کردی گئی ہے۔''

گویا مصنف کوصاف صاف اقرار ہے کہ اگر قرآن کریم ضیح ہے اور ہر ہم ملم کی غلطی اور تحریف کے اور ہر ہم ملم کی غلطی اور تحریف سے پاک ہے تو اس میں کوئی شبنیں کہ قرآن کی نص قطعی کی رو سے ''ازواج نی'' بغیر کسی شک وشبہ کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور اگر اس عقیدہ کو تسلیم نہ کیا جائے تو اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ قرآن کریم کو غلط کہا جائے۔ نعو وہ الله میں الله خرالان فاق!

موصوف کی عبارت سے جہال میرمعلوم ہوا کہ وہ جس مسلک کے نقیب اور

تر جمان بیں وہ ڈینے کی چوٹ قرآن کریم کو فلط اور تحریف شدہ قرار دیتا ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ بھی ایمان رکھتا ہوگا کہ از واج مطہرات ''اہل بیت' بیں شامل ہیں، قرآن کریم نے انہی کو''اہل بیت' کا نام دیا ہے، اہل بیت (از واج مطہرات ) کی کرامت دیکھو کہ ان سے بغض و عداوت نام دیا ہے، اہل بیت (از واج مطہرات ) کی کرامت دیکھو کہ ان سے بغض و عداوت کے مریضوں کو اس کے سواکوئی چارہ نظر نہیں آتا کہ وہ قرآن کریم کو غلط اور تحریف شدہ کہہ کردین و ایمان سے خارج ہوں، اور اپنے کفر کا صاف صاف اعلان کرنے پر مجبور ہوں، ور انقام نے اہل بیت (از واج مطہرات ) کے دشمنوں کے مول، گویا خدائے عزیز و ذو انتقام نے اہل بیت (از واج مطہرات ) کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی کتاب عزیز کو پیش کردیا کہ وہ اس آئی دیوار سے ظرائرا کریاش یاش

٣: .... سورة الم نشرح مين تحريف:

موتے رہیں، رکفی اللہ الدومنی الفتال!

سورة الم نشرح كى آيت كريمه: "فَإِذَا فَوَغْتَ فَانْصَبْ." مِن لفظ

"فَانْصَبْ" صاد ك فتى ك ساتھ ہے، جس كا ترجمه شاه عبدالقادر محدث دہلوى قدس سره نے يہكيا ہے:

" پهر جب تو فارغ هوتو محنت کر."

لیکن مترجم اس کو'' فانصِب'' صاد کے سمرہ کے ساتھ قرار دیتے ہوئے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

ے بین. ''تو اب جبکہ تم (تبلیغ کے اکثر کاموں سے) فارغ

و ابنا جانشین ) مقرر کردو-'' ہو چکے تو (اپنا جانشین ) مقرر کردو۔''

اور حاشیه میں اس کا مطلب بید لکھتے ہیں:

"فدا نے دوسرا احسان جمایا ہے کہتم پر جو نبوت اور احکام خدا پنچانے کا بوجھ بہت بڑا تھا اس کوعلیٰ بن ابی طالب کی خلافت و وزارت سے ہلکا کردیا، اور چونلہ اس تھم خدا لیعنی حضرت علیٰ کی خلافت کے اظہار کو حضرت رسول بہت مشکل کام سجھتے تھے اس بنا پر خدا نے جس طرح دوسرے مقام پر دوسرے الفاظ میں فہمائش کی ہے، اس طرح یہاں بھی یوں فرمادیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر وقت مقرر فرمادیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر وقت مقرر فرمادیا کہ جب تم مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر وقت مقرر فرمادیا کہ جب تم مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر وقت مقرر فرمادیا کہ جب تم طرف رجوع کرو، یعنی موت کی تیاری کرو،" (ص:۵۵۰)

بیتر جمداور تشریح اس پر مبنی ہے کہ لفظ "فانصِب" کوصاد کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے، حالانکہ قرآن کریم میں "فانصب" کا لفظ زیر کے ساتھ سرے سے ہی نہیں، قرآن کریم میں تو "فانصَب" صاد کے زیر کے ساتھ ہے، جم الحن کراروی نے (جن کی نظر ثانی کے بعد بیتر جمہ شائع ہوا ہے) اس پر ایک طویل نوٹ کھا ہے جو بطور ضمیمہ اسمو میں ملحق ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ صحیح لفظ "فانصِب" صاد کے کرہ سے ہے، فتر کے ساتھ غلط اور تحریف شدہ ہے، اور یہ تحریف جاج بن پوسف ثقفی نے کاتھی، کراروی صاحب لکھتے ہیں:

"نيه ظاہر ہے كه قرآن مجيد يراعراب حجاج بن يوسف

تعفی نے لگوائے ہے، جس کا تعصب اظہر من الشمس ہے،

ہروایت مفکوہ اس نے ۵لاکھ انسان قبل کرائے ہے، تواریخ میں

ہوایت مفکوہ اس نے ۵لاکھ انسان قبل کرائے ہے، تواریخ میں

ہما، قرآن مجید پر اعراب لگانے میں بھی یہ جذبہ کار فرما تھا،
حضرات ائمہ اہل ہیں ہے نے آیت: ''فاذا فرغت فانصب'' میں

لفظ''فانصب'' کو بکسر صاد قرار دیا ہے۔''

قرآن مجید کے الفاظ کی تحریف کو''ائمہ اہل بیت' کی طرف منسوب کرنا

گراردی صاحب اور ان کے ہم عقیدہ لوگوں کا خالص افتر آئے، اس وجہ سے علامہ

زخشری صاحب کشاف کو اسے رافضوں کی بدعت و اختراع قرار دینا پڑا، جیسا کہ

کراردی صاحب نے زخشری کی عبارت نقل کی ہے:

"ومن البدع ما روى عن بعض الرافضة انه قرأ: "فانصب" فكسر الصاد. اى فانصِب عليًا للامامة."

ترجمہ: "اور من جملہ بدعات کے ہے وہ بات جو بعض رافضوں سے نقل کی گئ ہے کہ "فانصِب" کو بکسر صاد پڑھ کر میمطلب لیا کہ علی کو امامت کے لئے مقرر کردو۔"
کراروی صاحب، علامہ زخشری کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
"تعجب ہے کہ انہوں نے (علامہ زخشری نے)
اعراب لگانے والے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، جس نے

''فانصب'' کے صاد کو مفتوح کرکے مقصود باری کو بدل دیا، اور اس پر اعتراض کرتے ہیں جس نے اسے کمسور قرار دے کر مقصود باری کے مطابق اس کا مطلب بیان کیا ہے۔'' (ضمیمہ ص:۱) مترجم کے ترجمہ وتشری اور کراروی صاحب کے طویل ضمیمہ سے بیا مورالم نشرح ہوگئے کہ:

الف: شیعول کے نزدیک''فانصب'' بفتح صاد غلط ہے، یہ دراصل بکسر صادتھا، جے تحریف کرکے بفتح صاد سے بدل دیا گیا۔

ب ..... يتحريف عجاج بن يوسف كى كارستاني ہے۔

ج: .....اوراس تحریف سے مقصود ربانی بدل دیا گیا، اور آیت کا مطلب کھھ کا کھھ بن گیا۔

یہاں میرامقعود کراروی صاحب کے نظریے تح یف قرآن کی تردید کرنانہیں صرف ید دکھانا ہے کہ شیعہ، قرآن کریم کو غلط اور تح یف شدہ کہتے ہیں، تاہم مناسب یہ ہوگا کہ کراروی صاحب کے الزام تح یف کا جواب خود ان ہی کے ایک ہم مسلک بررگ کے قلم سے ہوجائے، مشہور شیعی عالم محمد جواد مغنیہ کی تفییر ''الکاشف'' میرے سامنے ہے، وہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"وتحدر الاشارة الى ان بعض بماجورين للفتنة وبث النعرات بين اهل المذاهب الاسلامية قد نسب الى الشيعة الامامية انهم يفسرون كلمة "فانصب" فى الآية الكريمة بانصب عليًا للخلافة ويكفى فى الرد على هذا الافتراء ما قاله صاحب مجمع البيان، وهو من شيوخ المفسرين عند تفسير هذه الآية ما نصه بالحروف ومعنى انصب من النصب وهو التعب

لاتشغيل بالواحة." (ج:٢ ص:٨٢ طع يروت)

ترجمہ: "بہاں اس طرف بھی اشارہ کردینا مناسب ہے کہ بعض کرائے کے لوگ جنہیں فتنہ انگیزی اور اسلامی نداہب کے درمیان تشویش پھیلانے کے لئے استعال کیا جاتا ہے انہوں نے شیعہ امامیہ کی طرف بیہ بات منسوب کی ہے کہ وہ اس آیت کریمہ کے لفظ 'فاضب' کی تشریح ہی کرتے ہیں کہ علیٰ کو خلافت کے لئے مقرر کردو، اور اس افتر اُ کی تردید کے لئے صاحب مجمع البیان کا، جو شیعہ امامیہ کے نزدیک شیوخ لئے صاحب مجمع البیان کا، جو شیعہ امامیہ کے نزدیک شیوخ المفرین میں سے ہے، قول نقل کردینا کافی ہے، وہ اس آیت کی تشیر میں فرماتے ہیں: ''انصب'' کا لفظ نصب سے ہے، جس کی تشیر میں فرماتے ہیں: ''انصب'' کا لفظ نصب سے ہے، جس کے معنی تعب ومشقت کے ہیں، یعنی راحت میں مشغول نہ ہو۔''

غور فرمائي كراروى صاحب تو "فانصّب" بفتح صادكو غلط قرار دين پر چار پانچ صفح سياه كرتے بيں، اسے تجاج بن يوسف كى كارستانى بتا كرتح يف شده ثابت كرتے بيں، اس كے بجائے "فانصِب" بكسر صادكو صحح بتاتے بيں، كين ان كے ہم مسلك دوسرے صاحب ان كى اس بات كو افتراً و بہتان كہتے بيں اور جولوگ الى بات كريں انہيں فتنه انگيز اور كرائے كوگ كہتے بيں، كويا يہ بھى قرآن كريم كا مجره بات كريں انہيں فتنه انگيز اور كرائے كوگ كہتے بيں، كويا يہ بھى قرآن كريم كا مجره تحديدة تح

"انکم علیٰ دین من کتمه اعزه الله، ومن اذاعه اذله الله." (اصول کائی، باب الکتمان ج:۲ ص:۲۲۲) ترجمه :..... بخقیق تم ایسے دین پر ہو کہ جو اس کو چھپائے گا اللہ اس کو ظاہر کرے گا اور جو شخص اس کو ظاہر کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔'' اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔''

افسوس ہے کہ بیہ حضرات''امام'' کی نصیحت پڑھل نہیں کرتے اور اپنے اصل عقائد کا اظہار کرکے یہاں تک ذلیل ہوتے ہیں کہ اپنے ہی ہم مسلک لوگوں کی زبان سے'' فتنہ انگیز'' اور'' کرائے کے لوگ'' کا خطاب یاتے ہیں۔

تنبید: بیم جواد مغنیه صاحب "الکاشف" کا یہ کہنا کہ "فانصب" کی بیہ تشریح شیعہ امامیہ پر افتراً ہے، میح نہیں، کیونکہ کراروی صاحب نے اپنے ضمیمہ میں شیعوں کے امام المفسرین علی بن ابراہیم اقمی (التوفی: ۳۳۹ھ) سے یہی تفییر نقل کی ہے:

"قال اذا فرغت من حجة الوداع فانصب امير المؤمنين على بن ابي طالب."

(تغیرتی ج:۲ ص:۴۳۹، طبع نجف اشرف بنمیمه کراروی ص:۲) ترجمه: سن"اے رسول تم اب جبکه ججة الوداع سے فراغت کر چکے تو علی کے نصب خلافت کا اعلان کردد۔''

(ترجمه گراروی صاحب)

شیعہ مفسرین میں ابن ابراہیم فئی چوتھی صدی کے ہیں، اور علامہ کلینی مصنف "الکافی" کے استاذ ہیں، جبکہ تفییر" مجمع البیان" کے مصنف فضل بن حسن بن فضل طبری (المتوفی: ۵۴۸ھ) چھٹی صدی کے ہیں، اس لئے طبری کے حوالے سے یہ کہنا تو غلط ہے کہ بیشیعہ مامیہ کا ائمہ پر افتر آ ہے، البتہ اگر موصوف یہ کہد دیتے کہ بیشیعہ امامیہ کا ائمہ پر افتر آ ہے، البتہ اگر موصوف یہ کہد دیتے کہ بیشیعہ امامیہ کا ائمہ پر افتر آ ہے تو یہ واقعہ کی مجمع ترجمانی ہوتی۔

سم: .....تحريف شده قرآن كي تلاوت كرو: امام كاحكم:

کراروی صاحب نے اپنے ضمیمہ میں ایک طرف تو ''فانصب'' بفتح صاد کو غلط اور تحریف شدہ ثابت کرنے پر پورا زورِ قلم صرف کردیا ہے، اور اس کے لئے بری تقطیع کے چار پانچ صفح سیاہ کرڈالے ہیں، لیکن بحث کے آخر میں ریجھی لکھ دیا کہ:

دلین ہم حکم امام کے مطابق اسی طرح تلاوت کرنا

ضروری سجھتے ہیں جس طرح موجودہ قرآن میں مرقوم ہے۔" غالبًا تھم ''امام' سے موصوف کا اشارہ اصول کافی کی درج ذیل روایت کی

طرف ہے کہ:

"سالم بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص نے امام جعفر کی خدمت میں قرآن کریم پڑھا جس کے الفاظ ایسے سے جو اس قرآن میں نہیں جے لوگ پڑھتے ہیں، امام نے فرمایا: ابھی اس قرآن کی پڑھنے سے باز رہو، بلکہ اسی طرح فرمایا: ابھی اس قرآن کے پڑھنے سے باز رہو، بلکہ اسی طرح پڑھو جس طرح لوگ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ کتاب اللہ کو اپنی حد پر پڑھیں گے۔"

(اصول کانی ج: ۲ ص:۱۳۸۸مطبوعة تران) کراروی صاحب کے اس فقرہ سے چند با تیں معلوم ہوکیں:

اول: ان کے نزدیک قرآن دو ہیں: ایک "موجودہ قرآن" جس پران کا ایمان نہیں بلکہ وہ اسے قول امام کی بنا پر تحریف شدہ سجھتے ہیں، دوسرا" اصلی قرآن" جو ان کے نزدیک تحریف سے پاک ہے، مگر امام غائب کے ساتھ وہ بھی دنیا سے غائب ہے، گر امام غائب کے ساتھ وہ بھی دنیا سے غائب ہے، گویا جوقرآن دنیا میں موجود ہے اس پر ان کا ایمان نہیں، اور جس قرآن پر ان کا ایمان نہیں، اور جس قرآن پر ان کا ایمان ہیں موجود نہیں۔

دوم: .....ان كے امام كے بقول موجودہ قرآن غلط اور تحريف شدہ ہے، اس كے باوجود اس كا پڑھنا فرض ہے اس لئے كدامام نے ان سے كہا ہے كہ غلط اور تحريف شدہ قرآن كوبس اسى طرح پڑھتے رہو۔

سوم :..... یہ ظاہر ہے کہ تحریف شدہ الفاظ کلام الی نہیں ہوسکتے ، اس کو کلام الی کہنا اور کلام الی کی حیثیت سے پڑھنا افتر اُ علی اللہ ہے، مگر کراروی صاحب کے بقول امام نے شیعوں کو اس کا تھم دیا ہے۔ ہمارے خیال میں امام نے ایسا تھم بھی نہ دیا ہوگا، بلکہ قرآن کریم کو تحریف شدہ ثابت کرنے کے لئے شیعوں کے مقدس راویوں نے امام پر افتر اُ کیا ہے، ورنہ اگر ''امام'' اس کو تحریف شدہ سجھتے تو اس کے پڑھنے کا تھم ہرگز نہ دیتے۔

چہارم .....کراروی صاحب کی تحریر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ "امام" کی طرف منسوب روایات پر اعتاد کر کے قرآن متواتر کونعوذ باللہ! فلط اور اور تحریف شدہ مان لیتے ہیں، اور انہی روایات کی بنا پر وہ "امام" کے ایسے مطبع و فرما نبردار ہیں کہ امام کی طرف خواہ کیسی ہی مہمل اور خلاف عقل و شرع بات منسوب کی گئی ہو وہ بے چوں و چرا اس کی تعمیل کرتے ہیں، اگر روایات کے مطابق امام تھم دے کہ قرآن کو فلط کہو (جو صریح کفر ہے) تو یہ اس کی تعمیل کے لئے عاضر، اور اگر امام کے کہ قرآن کو فلط پڑھو (جو افتر آ علی اللہ ہے) تو یہ اس کی اس کے لئے عاضر، اور اگر امام کے کہ قرآن کو فلط پڑھو (جو افتر آ علی اللہ ہے) تو یہ طرف منسوب کردی ہیں کراروی صاحب اور ان کے گروہ کو ان راویوں پر اور ان کی طرف منسوب کردی ہیں کراروی صاحب اور ان کے گروہ کو ان راویوں پر اور ان کی روایات پر ایہ ایمان ہے کہ ان کے بحروسے وہ قرآن کریم کو فلط اور تحریف شدہ قرار روایات پر ایہ ایمان ہے کہ ان کے بحروسے وہ قرآن کریم کو فلط اور تحریف شدہ قرار ویا واجب بچھتے ہیں، مگر ان روایتوں سے انحراف ان کے نویک جائز نہیں۔

پنجم :....ان شیعی روایات نے "ائم" کی جوتصور پیش کی ہے وہ"ائمہ بری" کی نہیں بلکہ"ائمہ صلالت" کی ہے، قرآن کریم کو غلط اور تحریف شدہ کہنا پھر محرف قرآن کو پڑھنے کا تھم دینا کسی ''امام ہدیٰ'' کا کام نہیں ہوسکتا، گران روایات کے مطابق ''امام'' قرآن کریم کو غلط بھی کہتے تھے اور اس کے پڑھنے کا بھی تھم دیتے ۔ تھے، نعوذ باللہ!

۵:.....آيت: "وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" مِ*ل تَحَافِ*ف

قرآن كريم مين الله تعالى فقرآن كريم كى حفاظت كا وعده فرمايا ب: "إِنَّا نَحْنُ نَوَّ لُنَا اللِّهِ كُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ."

(الجر:9)

ترجمہ:..... 'بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان بھی ہیں۔'' (ترجمہ فرمان علی)

یہ آیت کریمہ مترجم کے عقیدہ تحریف قرآن کی جڑکاٹ دیق ہے، گر چونکہ
ان کا قرآن کریم کے بجائے امام کی طرف منسوب روایات تحریف پر ایمان ہے اس
لئے مترجم نے اس آیت کی الی تاویل کرڈالی جس سے ان کے امام کے عقیدہ تحریف
پر کوئی آ کچے نہ آئے، چنانچہ آیت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

''ذکر سے ایک تو قرآن مراد ہے، جس کو میں نے ترجمہ میں اختیار کیا ہے، تب اس کی تگہبانی کا مطلب ہے ہے کہ جم اس کو ضائع و ہرباد نہ ہونے دیں گے، پس اگر تمام دنیا میں ایک نسخ بھی قرآن مجید کا اپنی اصلی حالت پر باتی ہوتب بھی ہے کہنا صحیح ہوگا کہ وہ محفوظ ہے، اس کا بی مطلب ہرگز نہیں ہوسکتا کہ اس میں کسی قتم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں کرسکتا، کیونکہ بی ظاہر ہے کہ اس ذمانہ تک قرآن مجید میں کیا کیا تغیرات ہوگئے، کم سے کم اس میں تو شک بی نہیں کہ ترتیب بالکل بدل دی گئی، اور بی مطلب میں تو شک بی نہیں کہ ترتیب بالکل بدل دی گئی، اور بی مطلب

بھی نہیں کہ ہر ہر لفظ کو محفوظ رکھیں گے، کیونکہ اس زمانے میں چھاپہ خانوں کی طرف سے روزانہ سینکڑوں ہزاروں اوراق قرآن کے برباد کئے جاتے ہیں۔

دوسرے ذکر سے مراد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تب مطلب ریہ ہوگا کہ کفار کے شرسے خدا آپ کو محفوظ رکھے گا۔''

مصنف کی اس تاویل سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

ایک مید که ان کے نزدیک حفاظت قرآن کا بید مطلب نہیں کہ بیقرآن، جو شرقاً وغرباً مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، اور جس کے لاکھوں حفاظ ہر زمانے میں رہے ہیں، میہ طرح کی تحریف سے پاک ہے، بلکہ حفاظت کا مطلب میہ ہے کہ قرآن کریم کا ''ایک صحح نسخ' دنیا میں موجود رہے گا۔

"ایک صحیح ننخ" سے موصوف کی مراد غالبًا وہی نسخہ ہے جو امام غائب کے پاس ہے، جیسا کہ اصول کافی کے حوالے سے پہلے گزر چکا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گئو قرآن کا "صحیح نسخ" اپنے ساتھ لائیں کے اور اسے لوگوں کے سامنے پڑھیں گے۔ گے تو قرآن کا "صحیح نسخ" اپنے ساتھ لائیں کے اور اسے لوگوں کے سامنے پڑھیں گے۔

شیعہ روایت کے مطابق یہ ''صحیح ننخ'' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرتب کرکے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، مگر کسی نے اسے قبول ہی نہیں کیا، وہی ''صحیح نسخ'' کیے بعد دیگر اماموں کے پاس منتقل ہوتا رہا، تا آ نکہ امام غائب کے ساتھ وہ بھی غائب ہوگیا۔

(اصول کانی ج:۲ ص: ۱۳۲۲ مطبوعہ تہران ۱۳۸۸ھ)

ملا باقر مجلسي لكھتے ہيں:

"لیس بخواند قرآن را بخوی که حق تعالی بر حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل ساخته به آنکه تغیر یافته باشد

چنانچ در قرآن مائے دیگرشد۔"

(حق اليقين ص: ٣٥٨، مطبوعة تهران ١٣٥٣ جري تمشى) ترجمه: ..... " پس امام مهدى قرآن كواس طرح پراهيس كے جيسا كه الله تعالى نے حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم پر نازل فرمايا، بغير اس كے كه اس ميں كوئى تغير و تبدل ہوا ہو، جبكه دوسرے قرآنوں ميں تغير و تبدل ہوگيا ہے۔ " دوم: ..... مترجم صاف صاف كھتے ہيں كه:

"اس آیت کا بید مطلب نہیں کہ اس (قرآن مجید) میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کرسکتا، کیونکہ بی ظاہر ہے کہ اس زمانہ تک قرآن مجید میں کیا کیا" تغیرات" ہوگئے ہیں۔"

مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بغیر کسی ادنی تغیر و تبدل کے جوں کا توں محفوظ چلا آتا ہے، اور انشا اللہ قیامت تک رہے گا، یہ ایک الی صداقت ہے جے انصاف پند غیر سلم بھی ماننے پر مجبور ہیں، جو شخص کتاب اللہ میں تغیر و تبدل تسلیم کرتا ہے وہ کتاب اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن کریم کو تحریف شدہ فرض کر لینے کے بعد نہ قرآن کریم کے کسی حرف پر اعتادرہ جاتا ہے نہ دین اسلام کی کسی بات پر، چنانچہ اصول کافی کے مشی علامہ اکبر غفاری کھتے ہیں:

"لانه لو كان تطرق التحريف والتغيير فى الفاظ القرآن لم يبق لنا اعتماد على شئ منه، اذ على هذا يحتمل كل آية منه ان تكون محرفة ومغيرة وتكون على خلاف ما انزله الله، فلا يكون القرآن حجة لنا، وتنتفى فائدته، وفائدة الامر باتباعه والوصية به،

وعرض الاخبار المتعارضة عليه."

(اصول کانی ج: ۲ ص: ۱۳۳۱، مطبوعة تهران ۱۳۸۸ه)
ترجمه: "" کیونکه اگر قرآن کے الفاظ میں تحریف اور
تغیر و تبدل فرض کرلیا جائے تو ہمارے لئے اس کے کسی حرف پر
بھی اعتاد نہیں رہ جاتا، کیونکہ اس صورت میں قرآن کریم کی ہر
آیت میں بیا حتمال ہوگا کہ وہ محرف و مبدل اور ما انزل اللہ کے
خلاف ہو، پس اندریں صورت قرآن ہمارے لئے جمت نہیں رہ
جاتا، اس کا فائدہ ہی ختم ہوجاتا ہے، اور قرآن کی پیروی کی
تاکید و وصیت اور متعارض روایات کو قرآن پر پیش کرنے کا
اصول، بیسب باطل اور بے کار ہوجاتے ہیں۔"

لیکن مترجم کے نزدیک قرآن کریم میں نہ صرف بیر کہ تغیر و تبدل ہوسکتا ہے، بلکہ بہت سے تغیرات ہو چکے ہیں۔نعوذ باللہ!نقل کفر کفر نہ باشد!

مترجم نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ ان کے عقیدہ کے مطابق قرآن میں کیا کیا تغیرات ہو چکے ہیں، صرف میہ کہا ہے کہ:

دیم از کم اس میں تو شک نہیں کہ تر تیب بالکل بدل

دی گئی ہے۔''

موصوف کے اس عقیدہ کی تشریح و وضاحت ان کے مسلک کی کتابوں میں موجود ہے کہ قرآن کریم میں (نعوذ باللہ) درج ذیل تبدیلیاں کردی گئی ہیں:

ا:....قرآن كريم كابهت ساحصه ساقط كرديا كيا\_

۲:....بهت می باتین اس میں اپنی طرف سے ملادی گئیں۔

س: ....اس ك الفاظ بدل ديع كيد

٧:.... حروف تبديل كرديءً كئے۔

۵: .... سورتون اورآيتون، بلكه كلمات كى ترتيب بدل دى گئ

میں ان امور کی تفصیل اپنے رسالہ'' ترجمہ فرمان علی پر ایک نظر'' میں باحوالہ ذکر کرچکا ہوں، اس کو ملاحظہ فرمالیا جائے، یہاں صرف بدعوض کرنا ہے کہ مترجم بغیر کسی جھبک کے تحریف قرآن کا اعلان کرتے ہیں کہ:

''قرآن میں بہت ی تبدیلیاں کردی گئی ہیں،خصوصاً ترتیب تو بالکل ہی بدل دی گئی ہے۔''

٢:..... "هلذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ" مِيل تَحْريف:

سورۃ الحجر کے تیسرے رکوع میں ہے: "ھلڈا صِوَاطٌ عَلَیٌ مُستَقِیْمٌ."
(الحجر: ۴۱) اس آیت کریمہ میں لفظ "عَلَیٌ" (عین، لام اور یائے مشدد تینوں کے فتہ کے ساتھ) ہے، مصنف نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے: "یہی راہ سیدھی ہے جو کہ مجھ تک (پنچی) ہے۔" اس کے حاشیہ میں مصنف، قرآن کریم کے ان الفاط کو غلط، بھونڈ بے اور خرابی کے حامل قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' یہ ترجمہ قرآن کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہے، لیکن اس میں علاوہ بھونڈے معنی ہونے کے ایک بردی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اس صورت میں ایک نیا جملہ محذوف ماننا پڑے گا۔''

''قرآن کریم کے ظاہری الفاظ'' کو غلط قرار دینے کے لئے مصنف ایک دوسری قرائت نقل کرتے ہیں:

" بعض قراً نے "هذا صِوَاظٌ عَلِي مُسْتَقِيمٌ " پڑھا

ہے۔'' میرور

مصنف کے نزدیک بیقرات بھی غلط ہے کیونکہ:

"اس بنا پر "عَلِی فَعِیلٌ" کے وزن پر بلند کے معنی میں ہوگا، اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بلندراستہ ہے، حالانکہ یہ توجیح (کذافی الاصل ناقل) بھی سیح نہیں کیونکہ راستہ کی خوبی سیدھا ہونا ہے، نہ بلند ہونا۔"

قرآن مجید کی ان دونوں متواتر قر اُتوں کو غلط قرار دے کرمصنف اپنی طرف سے ایک نئی قراُت تصنیف کرکے اس کے ذریعہ قرآن کریم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں:

"اور جب دونوں صورتیں میچے نہ رہیں تو اب تیسری قرائت "ھلڈا صِرَاط عَلِیّ مُسْتَقِیْمٌ "كی صحت میں كوئی شبه باتی نہيں رہتا، اور اس میں نہ كوئی لفظی خرابی لازم آتی ہے، نہ معنوی، اور اس كا مطلب يہ ہوگا كہ بيعلی كی راہ سيرهی ہے اور اس ميں خدا كی طرف سے حضرت علی كے نام كی تصریح اور اعلان عام ہے كہ حضرت ہی كا دين سيدها اور مستقم ہے، اور انہی كے پيروسيدھے جنت میں پنچیں گے، اور بيآپ كا شرف عظيم اور فخرجيم ہے اور يہی تقاسير اہل بيت كا جمی منشا ہے۔"

واضح رہے کہ: "صِوَاطُ عَلِيٍّ مُسْتَقِيْمٌ." قرآن کریم کے الفاظنہیں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح مصنف نے بیلفظ خودتھنیف کرکے انہیں قرآن کریم میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے، اس مقام پرمصنف نے دو جرائم کا ارتکاب کیا ہے:

ا: ....قرآن کریم کے الفاظ کو غلط قرار دینا اور ان کے لئے سوقیانہ الفاظ استعال کرنا۔

۲:....ایخ تصنیف کرده الفاظ کوقر آن کریم میں داخل کر کے تحریف لفظی کا ارتکاب کرنا۔ مصنف کی یہ تحریف ان کے اس عقیدہ پر بنی ہے کہ نعوذ باللہ! قرآن کریم میں تحریف کردی گئی، قرآن کے اصل الفاظ: "صِواطُ عَلِيّ" ہونے چاہئیں مگر تحریف کرنے والوں نے اس کی جگہ: "صِواطٌ عَلَيّ" لکھ دیا۔

ترجمہ فرمان علی اور اس کے حواثی کے جو اقتباسات اوپر دیئے گئے ہیں ان سے مندرجہ ذیل متائج بالکل ظاہر ہیں:

ا: .....مصنف اور اس کے گروہ کے نز ذیک بیر آن کریم جو ہمارے ہاتھوں میں ہے بعینہ وہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، بلکہ اس میں بہت ی تبدیلیاں کردی گئی ہیں، مثلاً:

الف:....اس كى ترتيب بالكل بدل دى گئ\_

ب: ....کی آیت کا گلزا دوسری آیت میں لگادیا گیا۔

ج:.....قرآن کے سیح الفاظ کو بدل کراس کی جگہ (نعوذ باللہ) بھونڈے الفاظ درج کردیئے گئے۔

د:....قرآن کریم کے اعراب میں تحریف کردی گئی۔

۲:..... یہ تبدیلیاں خود غرض لوگوں نے کسی'' خاص غرض'' کی بنا پر کی ہیں۔

٣: ....ان تبديليون سے مراد اللي كوبدل ديا كيا۔

۵:....اورید 'صحیح نسخه' حضرت علی نے مرتب کیا تھا، جو کیے بعد دیگر ہے ائمہ کے پاس محفوظ چلا آتا تھا، اور اب وہ ''صحیح نسخہ'' امام عائب کے پاس عار میں محفوظ ہے۔

۲:....اس" محیح نسخ" کے علاوہ اب روئے زمین پر قرآن کریم کا کوئی" محیح

نیخ' موجود نہیں، چنانچہ مصنف کے مندرجہ بالا اقتباسات میں قرآن کریم کے تمام موجودہ نیوں کی غلطیاں اور تبدیلیاں قارئین ملاحظہ کر کھے ہیں۔

ر مزید تفصیل کے لئے اس ناکارہ کا رسالہ "ترجمہ فرمان علی پر ایک نظر" دیکھ جائے۔)

ان تصریحات کے بعد حکومت کے ارباب حل و عقد اور دیگر اہل فکر و نظر اسے میہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ جو اوگ قرآن کریم کے بارے میں مندرجہ بالا عقائد رکھتے ہوں، کیا ان کے کافر و مرتد ہونے میں کوئی شک وشبدرہ جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تحریف کا عقیدہ رکھنے کے بعد آ دمی مسلمان نہیں رہ سکتا، سوال سے ہے کہ اس کر تھے کوشائع کرنے والے، اس کی تقریظ لکھنے والے اور ان کے ہم عقیدہ لوگوں کو مسلمانوں کی فہرست میں کیوں شار کیا جاتا ہے؟

''پیر محمد ابراہیم ٹرسٹ' جس نے بیہ ترجمہ و حواثی شائع کئے ہیں ان کو حکومت سندھ کے محکمہ اوقاف نے ''صحیح قرآن مجید'' چھاپنے کا با قاعدہ اجازت نامہ جاری کیا ہے، جس کا فوٹو قرآن مجید پر مطبوع ہے، اور قار کین کی توجہ کے لئے ہم اس کاعکس ذیل میں دے رہے ہیں۔

محکمہ اوقاف حکومت سندھ کے اجازت نامہ کاعکس:

جمیں اس اجازت نامہ پر تجب ہی نہیں، نہایت ہی دکھ ہے کہ کیا محکمہ اوقاف نے قرآن مجید کو (نعوذ باللہ) گالیاں دلوانے کے لئے بیاجازت نامہ جاری کیا تھا؟

بیر ترجمہ مارشل لا دور میں شائع ہوا، جبکہ کوئی حرف سنسر کی چھلنی سے گز رے بغیر شائع نہیں ہوسکتا تھا، ہمیں اس پر بھی تعجب ہے کہ'' ترجمہ فرمان علی'' جو کفر و الحاد کا مجموعہ ہے، مارشل لا دور میں کیسے شائع ہوگیا؟

مهارا مطالبہ ہے کہ اس ترجمہ کوفورا ضبط کیا جائے، " پیرمحمد ابراہیم ٹرسٹ "

کے ارکان اور اس کے تھیجے کنندگان کو گرفتار کرکے ان پر مقدمہ چلایا جائے، اور محکمہ اوقاف کے ان افران کے خلاف کاروائی کی جائے جنہوں نے ایسے منافقوں اور مرتدوں کوقر آن مجید کا بید ول آزار ترجمہ شائع کرنے کی اجازت وی۔ رصلی (اللّی نعالی جلی خبر خلفہ میرا دمولانا محسر دصلی (اللّی نعالی جلی خبر خلفہ میرا دمولانا محسر درار کے ورائے ورائے ورائے ورائے مراہا ہیں صفرے ۱۲۰۰ھ)

# تنبيه الحائرين

مؤلفه امام الل سنت مولانا عبدالشكور فاروقي لكصنوى رحمة التدعليد

## بسم اللدالرحمن الرحيم

شیعه فد بب کے پیروکاروں کا قرآن کریم پر نہ صرف میاکہ ایمان نہیں ہے بلکہ وہ قرآن کے دشمن بھی ہیں ان کے نزدیک قرآن كريم محرف اورتحريف شده ب-ان كاعقيده بكراصلي قرآن امام غائب کے پاس ہے جو' سرمن رائی' کی غارمیں چھیا ہوا ہے اور قرب قیامت میں ان کے بار ہویں امام جوامام غائب میں کے کرآئیں گے۔

امام الل سنت حضرت مولا ناعبدالشكور المصنوى قدس سره كن شیعه مجتدین کو ہر جلنے مناظرے اور مجلس میں چیلنج دیا کہ شیعہ کا قرآن پرایمان نہیں ہے بلکہ وہ استحریف شدہ مانتے ہیں گر صداً برنخواست کے مصداق کسی شیعہ کواس چیلنے کا سامنا کرنے کی

جرأت وہمت نہ ہوئی۔

پیش نظر مقاله حضرت لکھنویؒ کی کتاب'' تنبیه الحائرین' کا تعارف ہے جو انہوں نے شیعہ مجتمد حائری کے رسالہ''موعظہ قرآن' کے رداور جواب میں کھی تھی۔ (سعیداحمد جلال پوری)

#### تمرے سے پہلے مصنف کا ایک اقتباس پڑھئے:

"بندوستان کے تمام باخر اصحاب اس بات سے واقف بین كرتقر يا بین باكين سال سے "الجم" مين نهايت كال تحقیقات کی بنیاد پر بے در بے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ شیعوں کا ایمان قرآن شریف برنہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے، بی بھی اعلان كرديا كيا كه الركوئي مجتدشيعه السبات كاطمينان ولا دي كه شیعہ ہونے کے بعد قرآن مجید برایمان ہوسکے گا توقتم ہے رب العرش كى مين اسى وقت في الفور شيعه مونے كے لئے آماده ہوں، ان اعلانات سے سرز مین ہند کا گوشہ گوشہ گونج اٹھا، مرکسی شیعہ مجتد کی رگ حمیت کو جنبش نہ ہوئی۔ ایڈیٹر صاحبان "اصلاح" و"الشمس" زمين وآسان ك قلاب ملات ملات تھک کر خاموش ہو گئے گر کچھ نتیجہ برآ مدنہ ہوا، سوائے اس کے که الزام اور قوی هوگیا، جرم اور تنگین بن گیا، صاف صاف بایس الفاظ ان كويدا قرار كرنايراك" بيقرآن چند جهلائ عرب كالجمع كيا مواب اس يراعز اض نه موتوكيا مو؟" نعو و باللم مند آخر آخر میں امروبہ ضلع مرادآباد کے شیعوں کو کچھ

غيرت آئي، اور رسمبر ١٩٢٠ء مطابق رئيج الاول ١٣٣٩ هي أيك بڑے معرکے کا مناظرہ ہوا، اور اس میں میں نے یہ قیامت خیز سوال پیش کیا کہ شیعوں کا ایمان قرآن شریف ہر ہے؟ یا ہوسکتا ہے؟ اور صرف سوال بی نہیں بلکہ ندجب شیعه کا ممل فو تو تھینے کر سب کے سامنے رکھ دیا گیا کہ بہ وجوہ ہیں جن سے شیعوں کا ایمان قرآن شریف برنہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے، شیعہ مناظر معنی صدر الافاضل مولوي سيطحسن صاحب مجتد، جو حائري صاحب جبتد پنجاب سے علمی قابلیت میں بدرجها فوقیت رکھتے ہیں، اس سوال کے جواب میں جار روز تک سرگرداں و بریشان رہے، مگر ''رہ بجائے نبردند'' جیسی فکست عظیم، اعدائے قرآن کریم کو اس مناظرہ میں ہوئی سارا زمانہ جانتا ہے۔ فتم مناظرہ کے بعد ایک ہفتہ کے اندر اندر ہماری طرف سے وہ سوال مع ان وجوہ کے چھاپ کر شائع کردیا گیا اور اعلان دے دیا گیا کہ شیعول کے قبله و كعبه نے اگر كوئى جواب اس سوال كى وجوه كا مناظره ميس ديا ہو، یا اب اینے علا و مجتهدین کی متفقہ قوت سے دے سکتے ہوں تو اس کوجلد ہے جلد مجاب کرشائع کردیں، مگراب تک کہ چوتھا سال فتم ہونے کو ہے، صدائے برنخاست۔

پھر یمی اطلان کہ شیوں کا ایمان قرآن شریف پر نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے، بمبئی میں دیا گیا، اور بوے بوے شیعہ تاجروں کے سامنے، جن کو ملک التجار کہنا جاہتے، باواز بلند کہا

گیا کہ وہ اپنے مکان پر کسی شیعہ مجتبدکو بلالیں میں بھی بلا تکلف آ جاؤں گا، اس مسلد کا پورا اطمینان کرلیں، مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی، پھر یہی اعلان پنجاب میں اور پنجاب کے صدر مقام لا ہور میں دیا گیا، لا ہور باوجود یکہ مجتبد پنجاب جناب حائری صاحب کا مستعقر ہے مگر وہاں بھی کسی کو جرأت نہ ہوئی۔

واقعی بیمسکداس قابل ہے کہ اس کا جس قدر اعلان دیا جائے کہ اس کا جس قدر اعلان دیا جائے کم ہے اور اس کی تحقیقات میں جتنی کوشش کی جائے بجا ہے، کیونکہ اس مسکلہ نے فدہب شیعہ کی حقیقت بالکل بے پردہ کردی، جب قرآن پر ایمان نہیں تو رہ کیا گیا؟ دنیا کا کوئی بیوقو ف بھی اس شخص کو، جس کا ایمان قرآن شریف پر نہ ہو، مسلمان نہیں کہرسکتا۔"

یے طویل اقتباس امام اہل سنت حضرت العلا مدمولا نا عبدالشکور فاروتی لکھنوی (قدس سرہ) کی کتاب '' عنبیہ الحائرین' کا ہے، جوشیعوں کے مجتبد پنجاب حائری صاحب کے رسالہ '' موعظہ تحریف قرآن' کے جواب میں لکھی گئی تھی، مولا نا لکھنوگ کی میں سامب کے رسالہ '' موحظہ تحریف قرآن' کے جواب میں لکھی گئی تھی، مولا نا لکھنوگ کی ہیں بیاب ایک عرصہ سے نایاب تھی، فقیر راقم الحروف بھی اس کا متلاثی تھا، حال ہی میں بیرکتاب '' مکتبہ فاروق اعظم چک : نمبرہ، ۱۳۰۰ ایل، ضلع ساہوال' سے شائع ہوئی تو اس کی قدر شناسی کا تقاضا ہوا کہ اس پر چندسطری تعارف لکھ دیا جائے۔

 نقاب تقیہ سے عریاں ہوکرسب کے سامنے آگیا۔ مولانا مرحوم کے زودیک شیعہ فدہب
کی بنیاد عداوت قرآن پر ہے، اس فدہب کے یہودی الاصل بانیوں کوقر آن کریم سے
دشمنی اور بغض تھا، اور قرآن کریم پر حملہ کرنے کی بس یہی ایک صورت تھی کہ جو طبقہ
قرآن کریم کا سب سے پہلے مخاطب و حامل بنا، جن کو مشیت الہیہ نے پوری امت
کے لئے قرآن کریم کا داعی و مبلغ بنایا اور جن حضرات نے قرآن کریم براہ راست مہبط
وی الیسے سے نقل کیا ان سب کو گراہ و منافق تھہرایا جائے، مولانا کھتے ہیں:

''ایک بات اس مقام پرغورطلب ہے وہ یہ کہ آیا ان دو باتوں میں اصل اور مقدم کون ہے؟ اور نتیجہ کون؟ آیا اس فرقہ کو اصالتا عداوت قرآن کریم سے ہے، اور قرآن کریم کے مجروح کرنے کے اس کے اول راویوں لیمنی صحابہ کرام پر معن کئے گئے ایا اصالتا صحابہ کرام سے عداوت ہے اور ان کی ضد میں قرآن شریف پر حملے کئے گئے اور قرآن کریم پر ایمان نہ رہا۔

راقم الحروف کی حقیق میں اول الذکر بات سی ہے۔

کیونکہ کی کوکسی سے عداوت ہونے کے لئے بنائے خصومت ضروری ہے، اور صحابہ کرام سے بنائے خصومت کوئی بھی نہیں،
انہوں نے شیعوں کو کیا نقصان پہنچایا؟ شیعوں کا تو اس وقت وجود بھی نہ تھا، ہاں قرآن شریف سے بنائے خصومت ظاہر ہے کہ جس فدہب کی بنیاد ابن سبا اور اس کی ذریت ڈال رہے کے جس فدہب کی بنیاد ابن سبا اور اس کی ذریت ڈال رہے تھے، قرآن شریف اس کی مزاحمت کر رہا ہے، بہرحال کھے بھی

ہو، خواہ عداوت قرآن اصل ہو، یا عداوت صحابہ کرام ہم نتیجہ ایک ہے، یہ دونوں عداوتیں لازم و ملزوم ہیں، جیسا کہ اب آئھوں سے مشاہدہ ہورہا ہے۔'' (ص:۵)

'' تنبیہ الحائرین' کے مقدمہ میں مولانا مرحوم نے جناب حائری صاحب کے رسالہ''تحریف قرآن' کی تمہید کا جواب دیا ہے، جو بہت ولچسپ اور قابل دید ہے، اس کے بعد کتاب میں دو بحثیں اور خاتمہ ہے۔

پہلی بحث میں ثابت کیا ہے کہ شیعوں کا قرآن کریم پر ایمان نہیں نہ وہ اس قرآن کو، جو صحابہ کرام ہے لے کرآج تک مسلمانوں کے سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہے، قرآن سجھتے ہیں، نہ ان کا ایمان ہے، نہ شیعہ مذہب پر رہتے ہوئ ایمان ہوسکتا ہے، شیعوں کا بیروئ کہ وہ بھی قرآن کو کلام اللی مانتے ہیں اور ہر فتم کی تحریف و تبدیلی، حذف و اضافہ اور کی بیش سے پاک سجھتے ہیں، محض تقتیہ ہے، مولانا مرحوم لکھتے ہیں:

''واضح ہو کہ شیعوں کا انمان نہ قرآن مجید پر ہوسکتا ہے نہ کسی اور موہوم فرضی قرآن پر، اور ان کے ایمان نہ ہوسکنے کی وجہ صرف عقیدہ تحریف نہیں بلکہ بہت ہی وجوہ ہیں، جن میں سے صرف وہی تین وجوہ اس وقت پیش کی جاتی ہیں جوآج ہے چار برس پہلے مناظرہ امروہہ میں پیش ہوچکی ہیں، شاید اتنے دنوں کی غور وفکر کے بعد اب حائری صاحب یا کوئی اور مجتهد شیعه ان کا جواب دے سکیں۔''

ان کا جواب دے سکیں۔''
کہلی وجہ مولانا مرحوم نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ بعد کی امت کوقرآن اور دین

اسلام کی ایک ایک چیز صحابہ کرام ہی کے واسطے سے ملی ہے، اور شیعہ فدہب کے مطابق:

''صحابہ کرام کی جماعت ساری کی ساری جھوٹی تھی (نعوذ باللہ) اور ان میں ایک متنفس ایبا نہ تھا جو جھوٹا نہ ہو، فرق صرف اس قدر ہے کہ بخیال شیعہ اس جماعت میں دوگروہ تھا، میں دوگروہ تھے، ایک حضرات خلفائے ٹلا ثہ اور ان کے ساتھیوں کا، جو بڑا گروہ تھا، ہزاروں لاکھوں آ دمی اس گروہ میں تھے۔

دوسرا گروہ حضرت علی مرتضٰی اور ان کے ساتھیوں کا تھا، جس میں گنتی کے عار يائج بيان ك جات بي (كتاب احتاج طبرى مطبوعه ايران، جو مذبب شيعه كي معتركتاب ب، اس كے صفح اللہ ميں ہے: "ما من الامة احد بايع مكرها غير على و اربعتنا. " يعنى امت ميس كوئى اليانه تفاجس نے بغير دلى رضامندى كے ابوبكر کے ماتھ یر بیعت کی ہو، سواعلی اور ہمارے جار اشخاص کے مراد، ابو ذر، سلمان، مقداد، عمّار۔معلوم ہوا کہ تمام امت دل و زبان سے حضرت ابوبکر کے ساتھ تھی، یہ یا نج محض جن کا ظاہر و باطن کیسال نہ تھا، زبان سے تو ابو بکر صدیق میں ساتھ تھے، دل كسى اور طرف سطے، يهي مضمون دوسري كتب كافي وغيره ميں بروايات كثيره منقول ہے۔)، بنا بر مذہب شیعہ جھوٹے یہ دونوں گروہ تھے، مگر پہلے گروہ کے جھوٹ کا نام نفاق ہے، اور دوسرے گروہ کے جھوٹ کا نام تقیہ ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلا گروہ جموث بولنا تها، مرجموث بولنے كوعبادت نه جانتا تها، اور دوسرا كروه يعنى حضرت على اور ان کے ساتھ والے جموت بولنے کو بہت بری عبادت اور بہت ضروری فرض

نيز پہلا گروہ بخيال شيعه مافوق الفطرت قوت اسے اندر ركھتا تھا كه اسے

مخلف الطبائع اشخاص کوجن کی تعداد حد تواتر کو پینی ہوئی تھی، باسانی جموٹ پر متفق کر لیتا تھا (اس کی مثالیں بنا بر فد ہب شیعہ بہت ہیں، مجملہ ان کے بیر کہ بقول شیعہ رسول خدا علیہ نے مقام غدیر میں ستر ہزار کے سامنے حضرت کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا اعلان کردیا، گر خلفائے ثلاثہ نے اس واقعہ کو جھٹلادیا، اور سب کواس بات پر منق کردیا کہ حضرت نے کسی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا، اور مثلاً: رسول خدا علیہ منق کردیا کہ حضرت ابو برصدیق کی کو امام نماز نہ بنایا تھا، مگر خلفائے خلافت نے سب کواس جموب پر شفق اور اس کی روایت کو متواتر بنادیا۔)، حالانکہ استے خلافہ کے کہ وہ کو جموب پر شفق کر دیا کہ اس کے اس کی روایت کو متواتر بنادیا۔)، حالانکہ استے خلافہ کے کہ وہ کو موجوب پر شفق کر لینا فطر ہو محال ہے۔

"باقرار شیعہ و مطابق روایات شیعہ به قرآن خلفائے ثلاثہ کے اہتمام و انظام سے جمع ہوا اور انہی کے ذریعہ تمام عالم اسلام میں پھیلا اور اس کی کوئی قابل وثوق تصدیق ان حضرات سے، جن کوشیعہ ائمہ معصومین کہتے ہیں، شیعوں کی کتابوں میں منقول نہیں ہے اور حضرات خلفائے ثلاثہ کے متعلق شیعوں کا عقیدہ بہ ہے کہ معاذاللہ وہ نہ صرف مخالف دین تھے، بلکہ دشمن دین تھے، لبذا جو چیز دین کی، وشمن دین کے ہاتھ سے طے، جو معاذاللہ خائن بھی ہو، کاذب بھی ہو، تخریب دین کے دین کے ہاتھ سے طے، جو معاذاللہ خائن بھی ہو، کاذب بھی ہو، تخریب دین کے

در پے بھی ہو، صاحب شوکت وسلطنت بھی ہو، ایسی فوق الفطرت قوت بھی رکھتا ہو

- کہ جھوٹ پر سب کو متفق کر کے ایک بے بنیاد بات کو متواتر اور ایک متواتر کو ب
بنیاد بنادے اور اس دیمن کے سواکوئی دوسرا نکاس (ذریعہ حصول) بھی اس چیز کا نہ ہو،
نہ کی دوسرے معتبر ذریعہ سے اس کی تصدیق ہوئی ہو، بھلا وہ چیز قابل اعتبار ہو گئی
ہے؟ اس پر کسی مجھدار کا ایمان ہوسکتا ہے؟ حاثا ثم حاثا، ہرگز نہیں!" (ص:۲۲)

خلاصہ سے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی سیرت و کردار، دیانت و
مانت، اور اخلاق و اعمال اور دین و ایمان کا نقشہ خدانخواستہ و بھی تھا جو شیعہ فرہب
پیش کرتا ہے تو قرآن کی قرآنیت ثابت ہو سکتی ہے نہ دین اسلام کی کوئی چیز کسی عاقل
کے نزد یک قابل اعتبار ہو سکتی ہے۔

پس صحابہ کرام پر جرج کرنے کا مقصد اس کے سوا اور کوئی نہیں، نہ ہوسکتا ہے کہ قرآن کریم کو آئندہ نسلوں کے لئے ایسا مشکوک اور مشتبہ کردیا جائے کہ کوئی شخص شیعہ فدہب قبول کرنے کے بعد قرآن کریم کو کتاب اللہ کی حیثیت سے قبول نہ کرسکے، یہی وجہ ہے کہ بانیان فدہب شیعہ نے بے شار ایسی روایات تصنیف کرڈالیس جن کا مفاد یہ تھا کہ صحابہ کرام نے قرآن کریم کی بے شار آیتیں نکال ڈالیس، بہت ی آیات کے الفاظ و حروف تبدیل کردیے۔
آئیسری وجہ:

شیعوں کی معتبر اور نہایت معتبر کتابوں میں زائد از دو ہزار روایات قرآن کریم میں پانچ قتم کی تحریف کی موجود ہیں، کی بیشی، تبدلِ الفاظ، تبدلِ حروف، خرابی ترتیب آیات وسور وکلمات۔ اور به روایات ان تین اقراروں کے ساتھ ہیں: اقرار اول: علائے شیعہ کا کہ بیدروایات تحریف قرآن کہ بیدروایات تحریف قرآن کہ بیدروایات تحریف قرآن پرصراحة دلالت کرتی ہیں۔ اقرار سوم: علائے شیعہ کا کہ انہی روایات کے مطابق شیعہ تحریف قرآن کے معتقد بھی ہیں۔''

اور یہ تیسری وجہ ہے شیعوں کے ایمان بالقرآن نہ ہونے کی، جب شیعہ فہرب کی بے شار متواتر روایات جو بقول بانیانِ فدہب کے انکہ معصومین سے مروی بیں اور ان میں صراحة یہ رونا رویا گیا کہ قرآن کا اتنا حصہ ظالموں نے نکال دیا، اتنا حصہ اپنی طرف سے گھڑ کر طادیا، قرآن کے الفاظ و حروف میں لاتعداد تبدیلیاں کردیں، سورتوں، آیوں اور الفاظ تک کی ترتیب کومنح کر ڈالا اور پھراس فدہب کے برے برے محققین بڑی شدو مدسے یہ عقیدہ بھی رکھتے ہوں کہ ان متواتر روایات میں برے برٹے کی ترقیب کومنے کہ اس مور کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ عین حق وصواب ہے، کیا ان تمام امور کے بعد بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس فدہب کے مانے والے قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے بلا کم وکاست کلام اللی سجھتے ہیں؟ نہیں! ہرگز نہیں!!

اس کے بعد مولانا مرحوم نے تحریف کی پانچوں قسمیں کتب شیعہ سے ثابت کر کے علمائے شیعہ کے ان تنیوں اقراروں کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، بطور نمونہ یہاں ایک شیعہ مصنف کے ایک فقرے کا ترجمہ نقل کرتا ہوں، اصل عبارت '' تنبیہ الحائرین' میں ملاحظہ فرمائے ، فصل الخطاب کے مؤلف کھتے ہیں:

"مرے نزدیک تحریف قرآن کی روایتی معنا متواتر ہیں اور ان سب روایتوں کو ترک کردیے سے ہمارے تمام فن صدیث کا اعتبار جاتا رہے گا، بلکہ میراعلم یہ ہے کہ تحریف قرآن

کی روایتی مسئلہ امامت کی روایتوں سے کم نہیں، لہذا اگر تحریف قرآن کی روایتوں کا اعتبار نہ ہوتو مسئلہ امامت بھی روایتوں سے ثابت نہ ہوسکے گا۔'' (ص:۳۲)

الکیمزا علامہ نوری طبری کے نزدیک ''مسئلہ تحریف قرآن' اور ''مسئلہ امامت'' شیعہ روایات کے مطابق دونوں ہمسنگ ہیں، دونوں متواتر ہیں، مانو تو دونوں کو مانو، اورا نکار کروتو دونوں کا کرو۔

شیعہ ندہب میں مسئلہ امامت کی اہمیت سے اہل علم تو پہلے بھی ناآشانہیں تھے، مگر شیعہ مطالبات کی روشی میں جب سے الگ شیعہ نصاب تجویز ہوا ہے اور شیعہ حضرات نے اس میں اپنا علیحرہ کلمہ''لا الله الا الله محمد رسول الله علی ولی اللَّه وصبی رسول اللَّه و خلیفته بلا فصل'' درج کروایا ہے اس کی اہمیت ہر خاص و عام پر روثن ہو چکی ہے،شیعوں نے مسلدامامت کو کلمہ کا جز بنا کر دنیا پریہ واضح کردیا ہے کہ شیعوں کی کوئی چیز بھی مسلمانوں سے مشترک نہیں، حتیٰ کہ ان کا کلمہ بھی مسلمانوں سے علیحدہ ہے، نیز بہ تأثر بھی دیا ہے کہ صدر اول کے مسلمان، بشمول حضرت علی کرم الله وجهه شیعه کلمه کے مطابق مؤمن نہیں تھے، کیونکه خلافت راشدہ کے حاليس سالدزرين دورين من "شيعه كلمه" رائج نه تفاء اس وقت نه شيعه تص نه مسئله امامت تھا، بلکہ جار دانگ عالم میں مسلمانوں کا کلمہ ہی پڑھا جاتا تھا، اور پیجمی واضح کردیا ہے كه شيعه حضرات آج تك جومسلمانول كاكلمه برصة رب بين بيان كي مجوري تقى، تقیہ تھا، کوئی ان کی سنتا اور مانتانہیں تھا، خداعوامی حکومت کا بھلا کرے کہ اس نے منهب شیعه کو نقاب تقیہ سے باہر نکلنے کا موقع دے کر ان کی مجبوری ختم کردی، اور وہ

اپنا علیحدہ کلمہ بنا کرمسلمانوں سے الگ ہوگئے،''خس کم جہال پاک'۔ جس سے ثابت ہوا کہ بانیان ندہب شیعہ (ابن سبا، ابوبصیر، زراہ وغیرہ) سے لے کرآج تک جوشیعہ مسلمانوں میں شامل رہے، تو ان کی شمولیت ظاہر داری تھی، ورنہ واقعتا وہ بھی مسلمانوں میں شامل ہی نہیں ہوئے، شخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کا جومقولہ، حضرت مولانالکھنوگ نے نقل کیا ہے کہ: "و بالجملة فایامهم فی الاسلام کلها سود، لم یزالوا موالین لاعداء الله و معادین لاولیائه." (یعنی اسلام میں ان کی پوری تاریخ سیاہ ہے، یہ ہمیشہ وشمنان خدا کے دوست اور دوستانی خدا کے وشمن رہے ہیں) تاریخ سیاہ ہے، یہ ہمیشہ وشمنان خدا کے دوست اور دوستانی خدا کے وشمن رہے ہیں) شیعوں نے اپناکلم علیحدہ کرکے اس مقولہ کی صدافت پرمہر تصدیق شبت کردی۔

قدرتِ خدا کا کرشمہ دیکھو کہ قادیانیوں کو ملّت اسلامیہ سے علیحدہ کرنے کے لئے مسلمانوں کو تحریک چلانا پڑی، جان و مال اورعزت و آبروکی بے پناہ قربانیاں دینا پڑیں، مگر شیعوں کو مسلمانوں سے الگ کرنے کا نہ کسی نے مطالبہ کیا، نہ کوئی تحریک چلی، نہ اس کی ضرورت ہی کسی مسلمان نے سمجی، خود شیعہ بزرچم ہروں نے اپنے آپ بیکارنامہ انجام دے لیا اور اپنا سارا افاقہ تقسیم کرکے مسلمانوں سے الگ ہو بیٹھے۔ یہ کارنامہ انجام دے لیا اور اپنا سارا افاقہ تقسیم کرکے مسلمانوں سے الگ ہو بیٹھے۔ رکھی (لائم) لائمؤ میں (لائم) لائمؤ میں (لائم) لائمؤ میں الائمان کے داکا کا لائم فریا ہو بزر ل

مسلمان راہنما شیعوں کی اس علیحدگ سے عمکین ہیں اور انہیں ہونا بھی چاہئے، مشرقی پاکتان ہم سے علیحدہ ہوا تو اس کا صدمہ ہم کونہ ہوتو اور کس کو ہو؟ لیکن جب چھوٹا بھائی اپنی ہر چیز تقسیم کر کے یکسر علیحدہ ہوجانے پر بھند ہوتو بڑا بھائی اس پر افسوس تو کرسکتا ہے، اور اسے کرنا بھی چاہئے، مگر چھوٹے بھائی کو روک تو نہیں سکتا، شیعہ بھائی اگر مسلمانوں سے الگ ہوگئے ہیں، اور انہوں نے ضد میں آکر اپنا کلمہ بھی علیحدہ بنالیا ہے تو اس پر صدمہ تو جس قدر بھی ہوکم ہے، مگر جب کوئی جماعت ازخود بید علیحدہ بنالیا ہے تو اس پر صدمہ تو جس قدر بھی ہوکم ہے، مگر جب کوئی جماعت ازخود بید

ضد کرے کہ اس کا مسلمانوں سے کوئی رشتہ وتعلق نہیں، اس کے اور ان کے درمیان دین کی کوئی قدر مشترک نہیں، حتی کہ اس کا اور ان کا کلمہ بھی الگ الگ ہے تو اس کو کیوں روکا جائے؟ شیعوں نے جو کچھ کیا اپنی صوابدید کے مطابق کیا اور انہوں نے بیہ واضح کردیا کہ ان کا کلمہ، کلمہ اسلام سے علیحدہ ہے، کلمہ اسلام مسلمانوں کومبارک ہو، اور دین شیعہ شیعوں کو۔ زلکن رجمہ ور مولیہ ا

شاید کہا جائے کہ پھر شیعہ بھائی ''اسلام'' کا نام کیوں استعال کرتے ہیں اور اپنے کو ''مسلمان' کیوں کہتے ہیں؟ جب کہ انہوں نے اپنی ہر چیز مسلمانوں سے الگ کر لی ہے، میری گزارش بیہ ہے کہ بیجھنے والوں کو غلط نہی ہوئی ہے، شیعہ حضرات ''اسلام'' کا نام استعال نہیں کرتے ، بلکہ تقیہ کرتے ہیں، ان کے دین کے دس حصوں میں سے نو جھے صرف ''ققیہ شریف'' میں مخصر ہیں (اصول کافی مطبوعہ لکھنو ص: ۴۸۱) اور تقیہ ان کے امام معصوم کے باپ دادا کا دین ہے جو تقیہ نہ کرے وہ ایمان ہی سے فارج ہوجاتا ہے (ایمنا ص: ۴۸۸) اور تقیہ کے معنیٰ ہی یہ ہیں کہ آ دی کا فدہب اندر سے پچھ اور ہو، گر اوپر کا لیبل کچھ اور، ان کے امام معصوم کی تاکید ہے کہ ''تم (لیمن شیعہ صاحبان) ایک ایسے دین پر ہوکہ جو شخص اس کو چھپائے گا اللہ اسے عزت دے شیعہ صاحبان) ایک ایسے دین پر ہوکہ جو شخص اس کو چھپائے گا اللہ اسے عزت دے گا، اور جو شخص اس فور جو شخص اس کو جھپائے گا اللہ اسے عزت دے گا، اور جو شخص اسے فاہر کرے گا خدا اسے ذلیل کرے گا۔'' (الینا ص: ۴۵۸۲) تمام حوالے تنبیہ الحائرین سے ماخوذ ہیں۔

شیعہ بے چاروں نے اپنے دین کی ایک ایک چیز ظاہر کرکے، بقول امام معصوم، خدا کی جانب سے ذلت قبول کرلی، ان کا علیحدہ کلمہ، جوصدیوں سے ان کے سینوں میں چھپا ہوا تھا، انہوں نے اس کے افشا کو اظہار کی جرائت کر کے آخری ذلت بھی برداشت کرلی، اب ان کی ردائے تقیہ یکسر چاک ہوچکی ہے، صرف اس کی ایک تارباتی ہے اور وہ ہے اسلام کا نام، اور دین شیعہ پر "مسلمانی" کا بورڈ۔ امید رکھنی چاہئے کہ شیعہ صاحبان جرات سے کام لے کراس آخری تارتقیہ کو بھی توڑ ڈالیس گے، موچو اور غور کرو کہ شیعہ بھائی جامہ تقیہ سے نکل کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کجا وہ دن سے کہان کا امام اول اور ابوالائمہ (سیدناعلی کرم اللہ وجہ مراد ہیں) چالیس برس تک دین شیعہ کا ایک عمل بھی بجانہیں لاتا تھا، بلکہ اس کی زندگی کا ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت وسکون، مسلمانوں کے دین کے مطابق تھا، وہ مسلمانوں کا کلمہ پڑھتا تھا، مسلمانوں کی اقتدا میں نمازیں اوا کرتا تھا، مسلمانوں کو نماز پڑھاتا تھا، مسلمانوں کی جلی مسلمانوں کی اور آخری قریباً پانچ سال علی وہ مسلمانوں کا امیر تھا، خلی صحبتوں اور سرگرمیوں میں برابر کا شریک تھا، اس کی حیثیت ۳۵ سال تک اسلامی خلافت کے بلند پایہ وزیر کی تھی، اور آخری قریباً پانچ سال میں وہ مسلمانوں کا امیر تھا، الغرض اس کی ایک چیز بھی مسلمانوں سے الگ نہ تھی، نہ کلمہ، نہ نماز، نہ قرآن، نہ تعلیم، الغرض اس کی ایک چیز بھی مسلمانوں سے الگ نہ تھی، نہ کلمہ، نہ نماز، نہ قرآن، نہ تعلیم، نہ نصاب تعلیم وغیرہ و خیرہ وغیرہ وغی

اور پھرٹھیکٹھیک ہی حیثیت شیعوں کے باتی گیارہ معصوم اماموں کی رہی،
ان کی پوری کی پوری زندگی مذہب شیعہ کے خلاف مسلمانوں کے دین پرگزری، ان
کے دل مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے تھے،مسلمان ان حضرات کو اپنی آٹھوں
کا نور اور دل کا سرور سجھتے تھے، وہ مسلمانوں کے ہر دینی وملی عمل اور ہر معاشرتی و ساجی دکھ سکھ میں برابر کے شریک تھے، گویا یک جان دو قالب کا ٹھیک ٹھیک نقشہ نظر
آتا تھا، ان تمام امور کو شیعہ بھی مانتے ہیں، گر وہ کہتے ہیں کہ یہ سب پچھ" تقیہ، تھا،
اب دیکھو کہ اس ردائے تقیہ سے سرکتے سرکتے یہاں پہنچ گئے ہیں کہ ان کی ایک چیز اب دیکھو کہ اس ردائے تقیہ سے سرکتے بہاں پہنچ گئے ہیں کہ ان کی ایک چیز مسلمانوں کے ساتھ مشترک نہیں رہی، انہوں کے آہتہ آہتہ اپنا سب پچھ مسلمانوں سے علیحدہ کرلیا ہے، میں کہتا ہوں کہ شیعہ صاحبان اپنے ائمہ کے دین و

نہب (تقیه) کی مخالفت پراگرای طرح کربسة رہے تو وہ وقت بہت قریب آتا ہے کہ وہ اینے نمب سے "اسلام" کا لیبل بھی از خود اتار پھینکیس گے، آج اگر وہ مسلمان کہلاتے ہیں تو اس کی وجہ بینہیں کہ وہ واقعتاً امت اسلامیہ میں شامل رہنے کے دل سے خواہش مند ہیں، یہ ہوتا تو وہ اپنی ایک ایک چیزمسلمانوں سے الگ کیوں كرليتي البيس! بلكه اس كى وجه بير الله ما كتانى اور اسلامى معاشره ميس اسلام ك لیبل کو اتار دینے کی جرأت وہ اینے اندرنہیں یاتے، اس لئے وہ مجبور ہیں کہ اینے دین کو (جس کی ہر چیز انہوں نے اسلام سے جدا کرلی ہے) ''اسلام' ہی کا نام دیں، کل انہیں ذرا بھی موقع ملاتو انشا اللہ "مسلمانی" کا بورڈ بھی اتارلیں گے (ہم آج بھی شیعہ بھائیوں سے بھد منت و لجاجت عرض کرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کی سوسوخوشامدیں کرتے ہیں کہ خدارا علیحد گی نہ کرو، تمہارا دین و ند ب جو کچھ بھی ہو، ہوا کرے، مگر اسے امام اول اور دیگر ائمہ کی طرح تقیہ کے صندوق میں بند ہی رکھو، نه کلمه علیحدہ بناؤ، نه نمازیں علیحدہ کرو، نه نصاب تعلیم جدا کرو، بلکه ائمه معصومین کی طرح سب مجھ مسلمانوں کی اقتدا میں کرو، دیکھوخلافت راشدہ کا ۳۵ سالہ دور امام اول کے سامنے گزرا، مگر انہوں نے اف تک نہ کی، صبر وشکر سے تقیہ کر کے مسلمانوں کے ساتھ ہر عمل میں شریک رہے، تم امام اول سے زیادہ متقی نہیں ہو کہتم سے آج خلافت راشدہ کا نام اور خلفائے راشدین کے کارنامے بھی برداشت نہیں ہویاتے، اورتم نے تقیہ کے نقلی کوبتہ لگا کر اپنا علیحدہ نصاب تعلیم اور علیحدہ کلمہ بنالیا ہے، خدارا علیحدگی سے باز رہو، افتراق نہ ڈالو،مسلمانوں سے الگ مکری نہ بناؤ، ورندا گرتم نے جاری اس خوشار کو قبول ند کیا تو آئندہ کا مؤرخ یہ فیصلہ کرنے یر مجبور ہوگا کہ جن لوگوں کی مسلمانوں کے ساتھ کوئی چیز بھی مشترک نہیں اور جن کے تمام

صول وفروع حتی کہ کلمہ تک مسلمانوں سے علیحدہ ہے، انہیں آخر اسلام سے کیا واسطہ؟
اور مسلمانی سے کیا نسبت؟ دیکھو آج تم از خود مسلمانوں سے علیحدگی کررہے ہو، تو وفت
کی عدالت آئندہ بھی تمہیں مسلمانوں کے کیمپ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں
دے گی، مسلمانوں کا تمہاری علیحدگی سے پھی نہیں بگڑے گا، تم خود ہی بقول امام معصوم
تقیہ چھوڑ کر ذلیل وخوار ہوگے۔ من (لواجم (لولر (اللم))۔

بہرمال یہ بحث تو ضمنا درمیان میں آگئ، کہنا یہ چاہتا تھا کہ شیعہ عالم علامہ نوری طبری کے زویک شیعہ روایات کے مطابق انکار قرآن اور مسئلہ امامت کی حیثیت ہمنگ ہے، شیعہ فرہب اگر قرآن کے تحریف سے پاک کرنے کا دعویٰ کرے تو علامہ طبری بتاتے ہیں کہ اسے ''مسئلہ امامت' سے بھی دسکش ہونا پڑے گا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ امامت نہیں، بلکہ پورے فہ بہ شیعہ کی روایت حثیث ہی حرف غلط ثابت ہوجائے گی، اس لئے وہ تاکید کرتے ہیں کہ فہ بہ شیعہ کیا مسئلہ شیعہ کے اصول و روایات کا پابندر ہے ہوئے قرآن کریم کے صحیح وسالم رہنے کا وہم بھی کسی شیعہ کے خیال میں نہیں آنا چاہئے، گویا قرآن کریم کے فیج وسالم رہنے کا وہم بھی کسی شیعہ کے خیال میں نہیں آنا چاہئے، گویا قرآن کریم کے فیج وسالم رہنے کا وہم بھی کسی شیعہ کہ جا اور دو ضدیں بھی آپس میں جمع نہیں ہوسکتیں، شیعوں کے سامنے صرف دو راستے ہیں، یا قرآن کریم کو ہرقتم کی تحریف سے پاک اور منزہ شیعہ سے سان اس صورت میں انہیں شیعہ فرجب کو خیر باد کہنا ہوگا یا فہ بہ شیعہ کو سے جسیس اس صورت میں انہیں شیعہ فرج کے راد کا سے باز آنا ہوگا۔

بہرحال شیعہ فدہب میں دہ ہزار سے زائد متواتر روایتی جس طرح قرآن کریم کی تحریف کا اعلان کر رہی ہیں، ای طرح بارہ اماموں سے لے کرتمام علمائے شیعہ بھی یہی عقیدہ رکھتے چلے آئے ہیں، اس لئے بیعقیدہ روایتی حیثیت ہی سے نہیں

بلکہ اعتقادی حیثیت سے بھی شیعوں میں متواتر چلا آیا ہے کہ بیقر آن اصل قرآن نہیں بلکہ اس کا بیشتر حصہ (معاذ اللہ) تحریف شدہ ہے، لے دے کر چارشیعہ علائے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تحریف کے قائل نہیں تھے، شریف مرتضی شخ صدوق، ابوجعفر طوی، ابوعلی طبری مصنف تفییر مجمع البیان، اول تو سوچنا چاہئے کہ جومسئلہ بارہ اماموں کے دور سے متواتر چلا آیا ہو، لاکھوں شیعہ اس عقیدے پر مرے ہوں، اس مسئلہ میں ان بے چارے چارا شخاص کا قول جن کا زمانہ اماموں سے صدیوں بعد ہوا، کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دوسرے دیگر علائے شیعہ نے ان چار شخصوں کے قول کو دلائل و براہین کے ساتھ رد کر دیا، مثلاً شریف مرتضی پر رد کرتے ہوئے علامہ فلیل قزوینی نے صافی شرح کا فی میں کھا ہے:

"اس بات کا دعویٰ کرنا کرقرآن یہی ہے جومصاحف
مشہورہ میں ہے، مشکل ہے۔ اور اس پر صحابہ اور اہل اسلام کے
اہتمام ہے، جو انہوں نے حفاظت قرآن میں کیا، استدلال کرنا
نہایت کمزور ہے، بعد اس امر کے معلوم کر لینے کے کہ ابوبکر وعمر و
عثان نے کیا کیا کام کیئے۔" ( جیہ الحائرین ص: ۴۳)

"میں کہتا ہول کہ "صدوق" اپنے فدہب کے ثابت
کرنے کا اتنا حریص ہے کہ جس بات میں ذرا سا بھی اخمال
اپنے فدہب کی تائید کا پاتا ہے اس کو لے لیتا ہے، اور اس کے
مامکان میں نہیں جو اعتراض اس نے تحریف قرآن پر کیا ہے،
کے امکان میں نہیں جو اعتراض اس نے تحریف قرآن پر کیا ہے،
بیعنہ بیرونی اعتراض ہے جو مخالفین ہمارے اصحاب پر حضرت علی
بیعنہ بیرونی اعتراض ہے جو مخالفین ہمارے اصحاب پر حضرت علی

کی امامت پرنص جلی موجود ہونے کے متعلق کیا کرتے ہیں اور ہمارے اصحاب نے ان کے اعتراض کا جواب ایسے عمدہ دلائل سے دیا ہے کہ پھر کوئی شبہ باتی نہیں رہتا، گر صدوق وغیرہ نے ایک زمانہ دراز کے بعد پھراس اعتراض کو زندہ کردیا، اور جو پچھ کتب امامیہ میں لکھا ہے اس سے خفلت اور فراموثی اختیار کی۔'' کتب امامیہ میں لکھا ہے اس سے خفلت اور فراموثی اختیار کی۔''

#### اس يرمولاناً مرحوم لكصة بين:

"واقعی علامہ نوری نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ اگر منکرین تحریف کی دلیل صحح ہواور صحابہ کرام ایسے کامل ایماندار اور محافظ دین مان لئے جائیں کہ ان کی دینداری اور حفاظت دین کے بھروسہ پر قرآن میں تحریف کا ہونا محال ہوتو پھر خلافت کے معالمه میں بھی ماننا پڑے گا کہ اگر رسول (علیہ ) نے حضرت علی ( كرم الله وجهه) كوخليفه بنايا ہوتا تو ناممكن تھا كہ ایسے دیندار اور دین کے جانثار تھم رسول کے خلاف کسی دوسرے کوخلیفہ بناتے، علی ہذا فدک اگر حضرت فاطمہ ؓ کا حق ہوتا تو مجھی یہ دیندار جماعت رسول کی بیٹی کی حق تلفی نه کرتی، غرض صحابہ کے تمام مظالم کے افسانے بنیاد ہوجائیں گے، خلاصہ بیہ ہوا کہ ستّی ہوجاؤ، سنیوں کی طرح صحابہ کرامؓ کی دینداری اور تقدس کا عقیده رکھواورشیعول کی تمام روایات کو زُور و بہتان سمجھوتو قرآن يرايمان موسكتا ب، ورنهبين: مومن قرآن شدن بارفض دول این خیال است و محال است و جنوں۔'' (ص-۵۰)

تیسرے، جن چارشیعہ علائے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنی متواتر روایات کے علی الرغم تحریف سے پاک سجھتے تھے، ان کے ہاتھ میں اصول شیعہ کے مطابق ایک بھی دلیل نہیں، مولانا مرحوم لکھتے ہیں:

دور جب که زائد از دو بزار احادیث ائمه معصومین کی ان کے قول کے خلاف بیں اور ان کے موافق ایک ٹوٹی پھوٹی روایت بھی نہیں اور پھر اس پر طرہ یہ کہ اگر ان کی دلیل مان کی جائے تو نہ بہ شیعہ فنا ہوجاتا ہے، لہذا ان کا یہ انکار ہرگز ہرگز از روئے نہ بہ شیعہ قابل اقتدار نہیں ہوسکتا نہ اس کی بنا کی شیعوں کو مشر تحریف کہنا کسی طرح صبح ہوسکتا ہے۔' (ص سیم)

چوتھ، یہ چار اشخاص اپنے ائمہ کی متواتر احادیث کے علی الرغم یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، گر اپنے ائمہ کی ان لاتعداد تصریحات کی کوئی تاویل نہیں کرپاتے ہیں جن میں تحریف قرآن کا افسانہ تراشا گیا ہے، لطف یہ کہ امام معصوم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کرقرآن میں کی بیشی کا رونا رویا کرتے تھے، مثلا احتجاج طبری، مطبوعہ ایران میں ص:۱۹۱ سے ص:۱۳۲ تک، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف جو ایک طویل روایت منسوب کی گئی ہے، مولانا مرحوم نے اس کے جستہ جستہ فقر نے قل کر نے کے بعد ان کا خلاصہ بایں الفاظ ذکر کیا ہے:

"احتجاج كى اس روايت سےحسب ذيل امورمعلوم

ہوتے ہیں:

اول: ..... ید کداس قرآن میں نبی کی تو بین، قرآن جمع کرنے والوں نے بڑھائی ہے۔

دوم ..... یه که قرآن نداهب باطله اور مخالفین اسلام کی تائید کرتا ہے، شریعت کو مٹا رہا ہے، کفر کے ستون اس سے قائم ہوتے ہیں۔

سوم ..... اس قرآن میں ایس عبارات بر هائی گئی ہیں جو قابل نفرت اور خلاف فصاحت ہیں۔

چہارم ..... بینہیں معلوم کہ یہ بر مھائی ہونی عبارتیں کون کون اور کہاں کہاں ہیں(گویا نعوذباللہ پورا قرآن مشکوک\_ناقل)۔

پنجم :..... اس قرآن کے جمع کرنے والے منافق اور کفر کے ستون قائم کرنے والے اور دوستان خدا کے دشمن تھے، انہوں نے اپنی پسند وخواہش کے موافق قرآن کو جمع کیا۔''

(ص:۳۱)

اب ان معصوم اور عینی شاہروں کے مقابلے میں ان چار شخصوں کے قول کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جونہ معصوم ہیں نہ عینی شاہر۔

مولانا نے دعویٰ کیا ہے اور ان کا یہ دعویٰ بنی برصدافت ہے کہ ایک شیعہ عالم بھی قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، نہ شیعہ فد جب پر قائم رہتے ہوئے کسی کے لئے ایمان بالقرآن ممکن ہے، جن چار اشخاص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تحریف

### قرآن كے منكر تھے ميمض ان كا تقيہ ہے۔ مولانا مرحوم لكھتے ہيں:

''اب بعونہ تعالی ان چاروں اشخاص کے اقوال اور ان کی حقیقت و اصلیت کا اظہار کیا جاتا ہے، واضح ہو کہ جب بانیان ندهب شیعه عداوت قرآن کاحق ادا کر چکے، اور راویان قرآن لعنى صحابه كرامٌ كو بھي بخيال خود خوب مجروح كرليا، تب بھی صبر نہ آیا اور تحریف قرآن کی دو ہزار سے زیادہ روایتیں حضرت علی اور امام باقرا کے نام سے تصنیف کرے اپنی کتابوں میں درج کردیں، سمجھے تھے کہ اب دین اسلام مث چکا، مسلمان قرآن مجید کی طرف سے ضرور شک میں برجائیں گے، مگر خدا کی قدرت دیکھوکہ نہ اسلام مٹا، نہ قرآن مجید میں کسی کوشک پیدا ہوا،مسلمان تو مسلمان غیرمسلموں نے بھی ان روایات تحریف کو گوزشتر سے بدتر سمجھا اور ان کو بھی قرآن شریف کے محرف ہونے کا وہم پیدا نہ ہوا، مثلاً سرولیم مورے، جوصوبہ متحدہ کے لفینٹ گورنر تھے، باوجود عیسائی ہونے کے اور باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی طرف ہےان کی انجیلوں کومحرف کہا جاتا ہے تو بھی وہ قرآن کو محرف نہ کہہ سکے، اور اپنی کتاب لائف آف محمد (علقه ) میں لکھ گئے:

"بیہ بالکل میچ اور کال قرآن ہے، اور اس میں ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہوئی، ہم ایک بردی مضبوط بنا کپر دعویٰ کرسکتے ہیں کہ قرآن کی ہرآیت فالص اور غیر متغیر صورت میں ہے اور آخر کار ہم اپنی بحث کو ون ہیم صاحب کے فیصلہ پرختم کرتے ہیں، وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے ہم کامل طور پر اس میں ہر لفظ محمد (علیقیہ) کا سمجھتے ہیں جیسا کہ مسلمان اسکے ہر لفظ کو خدا کا لفظ خیال کرتے ہیں۔''

بلکہ نتیجہ یہ ہوا کہ چاروں طرف سے نفرین و ملامت کی بوچھاڑ ہونے لگی اور واقعی اس سے بڑھ کرنمک حرامی کیا ہوگی کہ جس دین کا نام لیتے ہیں اس کی جڑ کا ٹنا شروع کی، اسلام کو کیا مٹاتے خود ہی اسلام سے خارج ہوگئے، خدا کے نور کو جو شخص بجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہی پھل ملتا ہے:

چرانے را کہ ایزد بر فرو زد ہر آل کہ لیف زند ریشش بسوزد

بالآخرشریف مرتفای کے دل میں بید خیال پیدا ہوا کہ کسی طرح بیدکلک کا ٹیکہ مٹانا چاہئے، البذا انہوں نے تقیہ کرکے تحریف قرآن کا انکار کردیا، گر افسوں کہ انہوں نے ایک ایسے کام کا ارادہ کیا جس میں کامیابی محال تھی، وہ اپنے قول کی کوئی دلیل غدہب شیعہ کے اصول کے مطابق نہ پیش کرسکے، نہ اپنی تائید میں کوئی روایت ائمہ معصومین کی لاسکے، نہ روایات تحریف کا کوئی جواب دے سکے، بلکہ انکار کی دھن میں وہ با تیں لکھ گئے جو ان کے غدہب کے لئے سم قاتل تھیں، اور وہ ایبا کرنے پر

مجبور تھے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ بغیر شیعہ مذہب کی نیخ کی کے ممکن ہی نہ تھا۔'' (ص:۳۱)

آنخضرت علی اورآپ کے بعد کی پوری امت کے درمیان صحابہ کرام ہی واسط ہیں، کفار نے قرآن کریم کی تکذیب کے لئے آنخضرت علیہ سے اعتادی کا راستہ اختیار کیا، اور شیعہ فدہب کے یہودی الاصل بانیوں نے جو تقیة مسلمان کہلاتے تھے، یہی مقصد صحابہ کرام کو مجروح کرکے حاصل کرلیا، نتیجہ اس کا بھی وہی تکذیب قرآن ہی نکلا، اس لئے شیعہ فدہب کی جنگ دراصل صحابہ سے نہیں تھی، بلکہ قرآن کریم سے ہے، مولانا نے صحح کھا ہے کہ:

"خدا کی قدرت اور اس کی غیرت تو دیکھو، جولوگ
اس کے دوستوں کی مخالفت کرتے ہیں ان کو کس طرح اعلان
جنگ دیتا ہے؟ بہترین انبیا عظیمہ کے اصحاب کرام کے دشمنوں
کو اس نے کس طرح صحابہ کرام کے مقابلہ سے (ہٹاکر) اپنی
مقدس کتاب کے مقابلہ میں لاکر ڈال دیا ہے، کہ ہمارے نبی
(علیمہ کے اصحاب سے تم کیا لڑتے ہو، آؤ پہلے ہم سے لڑو،
ہماری کتاب کا مقابلہ کرو، اور اس کا مزہ چکھو، "و کھی اللّه
المؤمنین القتال الی ایمان کی طرف سے لڑنے کو اللہ کافی
ہمرگز ہرگز گفتگو نہ کرنے دیں، اور اس عگین قلعہ سے طرا مکرا کر
ان کے سریاش باش ہوجا کیں اور اس عگین قلعہ سے طرا مکرا کر
ان کے سریاش باش ہوجا کیں گلے دیں، اور اس عگین قلعہ سے شرا مکرا کر
شیعہ حضرات ایمان بالقرآن کے لاکھ دعوے کرتے پھریں، مگر جب تک وہ
شیعہ حضرات ایمان بالقرآن کے لاکھ دعوے کرتے پھریں، مگر جب تک وہ

قرآن کریم کے حاملین اولین پرکامل و کمل اعتاد نہیں کرتے وہ قرآن کا قرآن ہونا بھی کسی منطق سے ثابت نہیں کرسکتے ، کجا کہ ان کا دعویٰ ایمان بالقرآن لائق التفات ہو، یہی وجہ ہے کہ جن شیعہ علا نے ازراہ تقیہ ایمان بالقرآن کا اعلان کرنا چاہا انہیں اپنے نہ بہب کو پامال کرکے طوعاً و کر ہا تقدی صحابہ کا اعتراف کرنا پڑا کہ اس کے سوا ایمان بالقرآن کا کوئی راستہ ہی نہیں، شخ صدوق اور شریف مرتضٰی کا قصہ آپ اجمالاً من ہی بالقرآن کا کوئی راستہ ہی نہیں، شخ صدوق اور شریف مرتضٰی کا قصہ آپ اجمالاً من ہی چکے ہیں، لاہور کے سابق شیعہ مجتمد حائری صاحب کا اعتراف بھی سنئے وہ اس محتمد خور ماتے ہیں: دہ اس مقدس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت جس مقدس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت جس میں دنیا کی کوئی کتاب اس کے مثل ہونے کا دعوئی نہیں کر عتی، وہ حیرت انگیز روحانی انقلاب ہے جواس کے ذریعہ نمودار ہوا۔'

الکھ اس کا جرت انگیز روحانی انقلاب ہے، ایک لمحد تھم کرسوچئے کہ جوقوم اس روحانی انقلاب ہے، ایک لمحد تھم کرسوچئے کہ جوقوم اس روحانی انقلاب کی منکر ہوکیا وہ اس مقدس کتاب کو واقعتا انقلاب آفریں مانتی ہے با ایک قدم آ کے بڑھئے، اور پھرسوچئے کہ بیروحانی انقلاب سب مان سکتی ہے؟ اب ایک قدم آ کے بڑھئے، اور پھرسوچئے کہ بیروحانی انقلاب سب سے پہلے زمین کے س خطے میں برپا ہوا؟ کن لوگوں میں برپا ہوا؟ اور اس روحانی انقلاب کے نتیج میں وہ کیا ہے کیا ہوگئے؟ سنئے! حائری صاحب بی ہمیں بتاتے ہیں انقلاب کے نتیج میں وہ کیا ہے کیا ہوگئے؟ سنئے! حائری صاحب بی ہمیں بتاتے ہیں کوئی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، سب کومسلم ہے کہ پیغیر کوئی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، سب کومسلم ہے کہ پیغیر اسلام علیہ وآلہ السلام جو تمام نہیوں سے اور تمام نہ ہی مصلحوں اسلام علیہ وآلہ السلام جو تمام نہیوں سے اور تمام نہ ہی مصلحوں

ے بڑھ کر کامیاب ہوئے، تو یہ کامیانی اس یاک کتاب قرآن کے ذریعہ سے وقوع میں آئی اس کے احکام نے ہرفتم کی خطرناک بدیوں کو جو ہزاروں سال سے جڑ پکڑے ہوئے تھیں، جیسے بت رستی، شراب خوری وغیرہ خس و خاشاک کی طرح نیست و نابود کردیا اور جزیره نمائے عرب میں ان کا نشان تک نه چھوڑا،خطرناک جنگجو توموں کو، جن کی عداوتیں صدیوں سے چلی آتی تھیں، ایک معتد قوم بنادیا، اور ایک ان پڑھ قوم کو اعلیٰ سے اعلیٰ علوم و تہذیب کے علم بردار بنا کران کو دنیا کا پیشرو بنادیا۔'' "قرآن کی تعلیم نے ان کو ایک خدا پرست، راست باز انسانوں کی جماعت بناکر دنیا کی اصلاح کے لئے کھڑا کردیا، ۔اور دوسروں میں بھی انہوں نے وہی روح پھونک دی جو قرآنی تعلیم کے مطابق خودان کے اندر کام کر رہی تھی۔''

(تنبيه الحائرين ص: ١٤)

سنا آپ نے قرآن کا روحانی اعجاز، اور آنخضرت علیہ کی سب انبیا سے بوی کامیابی، جس کے طفیل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جناب حائری صاحب کی زبان وقلم سے ایک معتمد قوم، اعلی سے اعلیٰ علوم و تہذیب کے علمبردار، دنیا کے بیشرو، خدا پرست، راست باز انسان، ساری دنیا کے مصلح، قرآنی تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے، پوری دنیا میں قرآنی تعلیم کی روح پھو تکنے والی جماعت کے خطابات عنایت ہوئے، کیوں؟ اس کئے کہ اگر صحابہ کرام کی بیخصوصیات سلیم نہ کی جائیں بلکہ شیعہ ندہب کے مطابق معاذ اللہ ان کو منافق، خائن، ظالم فرض

کرلیا جائے تو قرآن، اسلام اور نبوت سب کھے ختم ہوجاتا ہے، مولانا مرحوم نے حائری صاحب کے اس اقتباس کونقل کرنے کے بعد ٹھیک لکھا ہے:

''عائری صاحب نے قرآن شریف کی عظمت اور

اس کی عجیب وغریب تا ثیرات کی بابت جو پچھ کھا ، پچ

کھا، واقعی اگر شیعوں کا عقیدہ یہی ہے تو ان کا ایمان قرآن شریف پر ہوسکتا ہے، گر افسوں کہ شیعوں کا عقیدہ اس کے شریف پر ہوسکتا ہے، گر افسوں کہ شیعوں کا عقیدہ اس کے برخلاف ہے۔''

پھر شیعہ عقائد کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد مولانا لکھنوی فرماتے ہیں:

"جناب حائری صاحب! قرآن شریف پر ایمان

رکھنے کا جو دعویٰ آپ نے کیا ہے بیاس کا بھیجہ ہے کہ آپ کو اہل سنت کے دامن میں بناہ لینی بڑی، صحابہ کرامؓ کے تمام بدیوں سے پاک ہونے اور اعلیٰ علوم و تہذیب کے علمبردار بن کر تمام عالم کے پیشوا ہونے، خدا پرست اور راست باز، خدا پرست اور قرآنی تعلیم کے مروح ہونے کا اقرار کرنا بڑا، کیا ان سب اقراروں کے بعد مذہب شیعہ کا نام ونشان باتی رہ گیا؟ اور کیا اقراروں کے بعد مذہب شیعہ کا نام ونشان باتی رہ گیا؟ اور کیا اب بھی اس میں شک ہے کہ کی شیعہ کا ایمان قرآن پرنہیں، اور نہ ہوسکتا ہے، قرآن شریف پر ایمان بغیر اہل سنت کے دامن میں نہ ہوسکتا ہے، قرآن شریف پر ایمان بغیر اہل سنت کے دامن میں بناہ لینے ہوئے نصیب نہیں ہوسکتا۔"

شیعہ صاحبان اگر قرآن کریم کی تحریف و تکذیب کا داغ این ندہب کی پیثانی سے دھونا چاہتے ہوں تو مولا نالکھنویؓ فرماتے ہیں کہ وہ تین کام کریں:

''اول: این ندہب کی دو ہزار سے زائد متواتر روایات کے غیر معتبر ہونے کی الی معقول وجہ بیان کریں جس سے آن کا فن حدیث اور خصوصاً مسئلہ امامت کی روایات باطل نہ ہوجا کیں۔

دوم: این ائمه معصومین کی کوئی صحیح یا ضعیف حدیث ہی پیش کردیں کہ قرآن کریم تحریف سے پاک ہے۔

سوم : شیعه مجتمد میہ فتوی شائع کردیں کہ جو شخص قرآن پاک میں تحریف کا قائل ہو وہ کافر اور دائرہ اسلام سے قطعاً خارج ہے۔

جب تک وہ یہ تین کام نہیں کرتے ان کا دعویٰ ایمان بالقرآن کسی عاقل کے نزد یک لائق التفات نہیں ہوسکتا۔'' (ص:۵۱)

دوسری بحث اہل حق کے خلاف حائری صاحب کی زہر افشانیوں کا تحقیقی اور مائل کا ذکر ہے، المانہ جواب ہے، اور خاتمہ میں فدہب شیعہ کے چالیس عقائد و مسائل کا ذکر ہے، جن سے شیعہ فدہب کی حقیقت الم نشرح ہوجاتی ہے، '' تنبیہ الحائرین' شیعہ فدہب کے لئے تریاق ایمان اور اکسیر ہدایت ہے، اس کا مطالعہ ہرمسلمان کو کرنا چاہئے۔

کے لئے تریاق ایمان اور اکسیر ہدایت ہے، اس کا مطالعہ ہرمسلمان کو کرنا چاہئے۔

(ماہنامہ بینات محم ۱۳۹۷ھ)

## شیعہ عقائد کے بارے میں عدالتی بیان

آج ہے ہیں اکیس سال قبل حضرت اقدس مولا نا محمر یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ الله علیہ نے ایک سوال نامہ کے جواب میں مشہور فرتوں کے عقائد پر نہایت غیر جانبدارانہ گر مدلل اور دل نشین پیرایه میں ایک تحریر سیردقلم کی تھی جو ماہنامہ ''بینات'' رجب شعبان ۱۳۹۹ھ میں اشاعت خاص کی صورت میں شائع ہوئی، اس تحریر کو اندرون و بیرون ملک تمام مسلمانوں نے بے حد پیند کیا، خصوصاً اہل حق اکابر علما کو بیند نے اس کی بے مد تحسین فرمائی۔اس کے بعد اسے''اختلاف امت اور صراط متقیم" کے نام سے الگ کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔جس کے بحدالله لا کھوں نسخے پوری دنیا میں تقسیم ہو چکے ہیں، اس مقالہ کا ایک حصہ شیعہ فرقہ کے بنیادی عقائد سے متعلق تھا۔ جو ماہنامہ "الرشيد" لا بور بابت محرم الحرام ٠٠٠ اه مطابق وتمبر ١٩٤٩ء مين شائع ہوا تو شیعه حضرات نے مضمون نگار حضرت اقدس مولانا محمد بوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ علیہ کے خلاف عدالت میں

مقدمہ کردیا کہ مضمون نگار نے اس مضمون میں ہماری طرف غلط عقا کد منسوب کرکے ہماری دل آزاری کی ہے نیز یہ کہ اس مضمون میں درج عقا کہ ہمارے عقا کہ نہیں ہیں، للبذا مضمون نگار کے خلاف تادیبی کاروائی کی جائے اور ماہنامہ ''الرشید'' کا محرم الحرام ۱۲۰۰ ھے کا شارہ ضبط کیا جائے، اس موقع پر حضرت شہید گارام ۱۲۰۰ ھی جواب دعویٰ کے طور پر جو مقالہ داخل کیا وہ تا حال غیر مطبوعہ تھا، مناسب معلوم ہوا کہ اسے افادہ عام کی غرض تا حال غیر مطبوعہ تھا، مناسب معلوم ہوا کہ اسے افادہ عام کی غرض سے شائع کردیا جائے۔

(سعید احمد جلال پوری)

بسم اللَّم الرّحس الرّحيم الصدر للَّم ومرال على بجيا وه الأربق الصطفي!

جناب عالی گزارش ہے کہ:

ا: ...... ماہنامہ "الرشيد" جلد ۸ شارہ ا بابت محرم الحرام ۱۳۰۰ ه مطابق دسمبر ۱۹۷۹ ه میں میرا جومضمون شائع ہوا ہے وہ میرے ایک طویل خط کا ایک حصہ ہے، یہ خط کتابی شکل میں "اختلاف امت اور صراط متقیم" کے نام سے ماہنامہ "بینات" کراچی بابت رجب، شعبان ۱۳۹۹ ه مطابق جون، جولائی ۱۹۷۹ء میں شائع ہوا تھا۔ کراچی بابت رجب، شعبان ۱۳۹۹ ه مطابق جون، جولائی ۱۹۷۹ء میں شائع ہوا تھا۔ کراچی بابت رجب، میرا یہ خط ایک سائل کے جواب میں تھا، جس نے یہ کھا تھا کہ ہم چند آ دی وئی میں رہتے ہیں، ہم آپس میں رشتہ دار ہیں مگر ہمارے درمیان ندہبی اختلاف ہے، اکثر بحث و مباحثہ کی نوبت آ جاتی ہے، اب ہم نے متفقہ طور پر آپ سے (راقم الحروف سے) رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کتاب وسنت کی روشنی میں جو بچھ کھیں گے ہم اس برعمل کریں گے۔

الم المنت اور صراط متعقم، الملانول كے درميان اختلاف و انتثار پيراكر نے كالم المت اور صراط متعقم، الملانول كے درميان اختلاف و انتثار پيراكر نے كے لئے تہيں، بلكه ان كے درميان اتحاد و اتفاق پيراكر نے كے لئے تهيں گئى ہے، تاكه ملمانول كے سامنے سے راہ واضح ہوجائے اور وہ غور وفكر كے بعد اس پر متفق ہو كيس ملمانول كے سامنے سے المحان كى جانب سے مجھ پر بيرالزام عائد كيا گيا ہے كہ ميں ن فاشيعہ عقائد و نظريات سے تہيں لكھے، اور انہول نے چيلنے كيا ہے كہ ميں ان الزامات كو شابت كرنے كے لئے شيعہ كتب عدالت ميں پيش كروں، ميں سائلان كانة ول سے ممنون ہول كہ ان مسائل كى عدالتى تحقيقات كيلئے استغاثه كيا، اور عدالت ميں شيعہ كتابيں پيش كرن اموں كہ اس عدالت ميں شيعہ كتابيں پيش كرنے كا مطالبہ فرمايا ہے، ميں اميد كرتا ہوں كہ اس عدالتى شيعہ كتابيں پيش كرنے كا مطالبہ فرمايا ہے، ميں اميد كرتا ہوں كہ اس عدالتى شيعہ كتابيں بيش كرنے كا مطالبہ فرمايا ہے، ميں اميد كرتا ہوں كہ اس عدالتى شيعہ كتابيں بيش كرنے كا مطالبہ فرمايا ہے، ميں اميد كرتا ہوں كہ اس عدالتى شيعہ كتابيں بيش كرنے كا مطالبہ فرمايا ہے، ميں اميد كرتا ہوں كہ اس عدالتى شيعہ كتابيں بيش كرنے كا مطالبہ فرمايا ہے، ميں اميد كرتا ہوں كہ اس عدالتى شخص غلطى پر ثابت ہوا ہے اپنى غلطى كى اصلاح كا موقع ملے گا۔

۲:.... میں سائلان کے چیلنج کو بخوشی قبول کرتا ہوں، اور سائلان نے میرے مضمون کی جن عبارتوں کو نشان زد کیا ہے ان کا ثبوت شیعہ لڑیچر سے پیش کرتا میرے مضمون کی جن عبارتوں کو نشان زد کیا ہے ان کا ثبوت شیعہ لڑیچر سے پیش کرتا ہوں۔

2:.... میں نے لکھا تھا کہ:

''نظریاتی اختلاف کی ابتدا نیبلی بار سیدنا عثان رضی

الله عند ك آخرى زمانه خلافت مين موكى، اور يهى شيعه ند ب كا فقط أغاز ب-"

فاضل سائلان نے میرے اس فقرہ کو تاریخ اور شیعہ عقائد کے خلاف قرار دیتے ہوئے ککھا ہے کہ:

> "تاریخ اس بات برشاہ ہے کہ جب مسلمانوں نے جن کی قیادت محمد بن ابو بکر کررہے تھے.....

اس تقید میں سائلان بہ شلیم کرتے ہیں کہ اختلافات کا ظہور ان لوگوں سے ہوا جنہوں نے محمد بن ابی بکر کی قیادت میں خلیفہ سوم حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا، اور انہیں شہید کردیا، جو حضرات شیعہ لڑیجر سے واقف ہیں انہیں علم ہے کہ محمد بن ابو بکر شیعہ تھے، چنانچ شیعہ کی معتبر کتاب رجال کشی میں ان کا شار شیعان علی میں کیا ہے، شیعہ فد بہب کے ایک بڑے عالم قاضی نوراللہ شوسر کی (متوفی ۱۹۰ھ) میں کیا ہے، شیعہ فد بہب کے ایک بڑے عالم قاضی نوراللہ شوسر کی (متوفی ۱۹۰ھ) اپنی کتاب 'مجانس المؤمنین' ص: ۲۷۲، مطبوعہ ایران ۲۵ سامے، میں کھتے ہیں:

بنت عمیس است که در اصل زوجه حمزه بن عبدالمطلب بود، چول حمزه شهید شد ابوبکر او را بعقد خود در آورد و محمد در سال حجة الوداع از در وجود آمد و چول ابوبکر بمرد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام اورا عقد نمود و محمد ربیب و پروردهٔ آنخضرت بود، وشخ ابوبمر، وشی روایت نمود که در مجلس شریف حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ذکر محمد بن ابی بکر میگذشت، آنخضرت براو صلوات و رحمت میفرستاد و وایضاً از حضرت محمد باقر علیه السلام روایت نموده که محمد بن ابی بکر باحضرت امیر المؤمنین علیه السلام بربرات از شیخین بن ابی بکر باحضرت امیر المؤمنین علیه السلام بربرات از شیخین بیعت نموده "

جب قاتلین عثال کے قائد محمد بن الی بکر شیعہ تھے تو اس سے واضح ہوا کہ اختلاف کا ظہور حضرت عثال کے آخری دور خلافت میں ہوا، اور اس سے شیعہ مذہب کا ظہور شروع ہوا۔

۸:.... میں نے لکھا تھا کہ: "شیعہ عقائد ونظریات کے بانی یہودی الاصل منافق تھ (عبداللہ بن سبا اور اس کے رفقا)"۔ چنانچہ شیعہ فدہب کی معتبر کتاب "رجال کشی" میں عبداللہ بن سبا کو شیعان علی میں ذکر کرتے ہوئے مصنف نے اس کے عالیانہ عقائد بڑی تفصیل سے لکھے ہیں اور اس بحث کو ان الفاظ پرختم کیا ہے:

"و ذكر بعض اهل العلم ان عبدالله بن سبا كان يهوديا فاسلم، ووالى عليا عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصى موسى بالغلو، فقال في اسلامه بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وآله في على عليه السلام مثل ذالك، وكان اول من اشهر القول بفرض امامة على، واظهر البراءة من اعدائه، وكاشف مخالفيه وكفرهم، فمن هنا قال من اعدائه، وكاشف مخالفيه وكفرهم، فمن هنا قال من خالف الشيعة ان اصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية."

9:.... میں نے شیعہ حضرات کے نظریہ امامت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جو حیثیت عام مسلمانوں کے نزدیک ایک صاحب شریعت نبی کی ہے شیعہ حضرات کے نزدیک وہ حیثیت ''امام'' کی ہے، وہ بھی مبعوث من اللہ ہوتے ہیں، وہ بھی معصوم عن الخطا ہیں، ان کی اطاعت بھی غیر مشروط طور پر فرض ہے۔ ان پر وحی بھی نازل ہوتی ہے، اور وہ قرآن کریم کے احکام کومنسوخ یا معطل کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے ساکلان نے اس سے بھی انکار کیا ہے۔ حالانکہ اگر شیعہ مذہب کی

كمابوں كا مطالعه كيا جائے اور مقام امامت كے جو اوصاف بيان كئے گئے ہيں ان كا بغور مطالعه کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ نبی اور امام میں صرف نام کا اصطلاحی فرق ہے، ورنہ دونوں کے مرتبہ و مقام میں واقعتاً کوئی فرق نہیں، میں بنظر اختصار شیعہ منبب کی دو کتابوں''اصول کافی'' اور''ترجمه مقبول' سے صفات ائمہ کی ایک فہرست پیش کرتا ہوں ۔اس سے مرتبہ امامت کا اندازہ کیا جاسکے گا: ا:.....''اماموں کے بغیراللہ کی حجت مخلوق پر قائم نہیں ہوتی۔'' (اصول كافي ج: اكتاب الحة ص: ١٤٤) (الفِنَّاج: اص:۱۸۵) ۲:.....اماموں کی اطاعت فرض ہے۔'' سن الله کے گواہ ہیں۔'' (ايضاً ص:١٩٠) سم:...... "امام بى مدايت كننده بين-" (ایضاً ص:۱۹۱) ۵:..... "امام، الله كے ولى الامراوراس كے علم كے خازن ہيں۔" (ايضاً ص:١٩٢) ٢: .... امام زمين پرالله ك خليف اور الله ك درواز بي جن سے آيا جاتا (الصنأص:١٩٣) (ایضاً ص:۱۹۴) ۷:..... ''امام الله تعالى كا نور ہيں۔'' (الصّأص:١٩٦) ٨:..... ' زيين صرف امامول كے وجود سے قائم ہے۔ ' 9:...... ' امت کے اعمال نبی کریم علی پار اور اماموں پر پیش ہوتے ہیں۔'' (اييناص:٢١٩) ۱۰:..... ''امام، معدن علم، شجرهٔ نبوت ہیں اور ان کے پاس فرشتوں کی آمدو (ايضاً ص:۲۲۱) رفت ہوتی ہے۔'' اا:..... ''اماموں کو آنخضرت عصلیہ کا اور پہلے کے تمام انبیا' واصفیا کاعلم

(الضاً ص:٢٢٣)

١٢:..... وقرآن صرف امامول نے پورا حاصل كيا ہے، اور وہي اس كا پورا علم جانتے ہیں۔'' (ايضاص: ۲۲۸) النسسة المامول كواسم اعظم حاصل بوتا ہے۔ (ايضاص: ۲۳۰) (ايضاً ص:۲۳۱) ۵:..... امام ان تمام علوم کو جانتے ہیں جو فرشتوں ، نبیوں اور رسولوں کی طرف نکلے ہیں۔'' (ايضاً ص:۲۵۵) ١٦:..... "امام جب بهي كسي چيز كوجاننا جابين جان ليت بين." (الصنأص:۲۵۸) انسسن المام الى موت كا وقت جانع بين اور موت ان ك اختيار مين (الضأص: ۲۵۸) ۱۸:..... "امام" ما کان و ما یکون" کو جانتے ہیں اور ان پر کوئی چیز بھی مخفی (الصناض:۲۲۰) وا:....."الله تعالى نے جو کچھ حضور عليہ كوسكھايا حضرت علي كو اس كے سکھانے کا حکم دیا۔اور حفرت علی علم میں آنحضرت کے ساتھ شریک ہیں۔'' (الضأص:٢٧٣) ٢٠ :..... ' دين ك اختيارات الله تعالى في رسول الله عي كواور امامول كو دے رکھے ہیں۔'' (اليناص:٢٦٥) ٢١:..... ''ايك روح جو جريل و ميكائيل سے بھی عظیم تر ہے ، اور جو آنخضرت علیہ کے سواکس نبی پر نازل نہیں ہوئی وہ ہمیشہ اماموں کے ساتھ رہتی ہے

(الضاُّص: ٢٧٣)

اوران کوخبریں دیتی اور سیدھا رکھتی ہے۔"

| ٢٢: "امات خداكي طرف سے ايك عهد ہے جو ہرامام كے بعد آنے                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الے امام کے لئے کیا جاتا ہے۔"                                                                                     |
| ٢٢٠ امام جو کچھ كرتے ہيں الله تعالى كے عبد اور حكم سے كرتے ہيں ،                                                  |
| س ہے تحاوز نہیں کرتے ''                                                                                           |
| ۲۵: ' فرشتے اماموں کے پاس آتے ہیں اور خبریں لاتے ہیں۔'                                                            |
| (ایشاص:۳۹۳)                                                                                                       |
| (اینا ص:۳۹۳)<br>۲۲: ''اماموں کا حکم جب ظاہر ہوجائے تو بغیر گواہی کے فیصلے کرتے<br>سن ''                           |
| رابيناص: ۳۹۷)                                                                                                     |
| ہیں۔'' ہیں۔''  (الینا ص: ۳۹۷)  12:'جو بات امام سے ملے وہ حق ہے اور اس کے ماسوا سب باطل  (الینا ص: ۳۹۸)            |
| (اییناص: ۳۹۸)                                                                                                     |
| ے۔'' (ایفنا ص: ۴۹۸)  (ایفنا ص: ۴۹۹)  (ایفنا ص: ۴۹۹)  (ایفنا ص: ۴۹۹)  (ایفنا ص: ۴۹۹)  (ایفنا ص: ۴۰)  (ایفنا ص: ۴۰) |
| ۲۹: "ساری زمین اماموں کی ہے، جسے جاہیں دیں اور جسے حاہیں نہ                                                       |
| بر ٬٬ المِنا ص: ۱۰۰۱)                                                                                             |
| ویں۔<br>۱۳۰۰: "بنی اسرائیل سے اماموں کے بارے میں عہدلیا گیا۔                                                      |
| (ترجمه مقبول ص ۱۲۰)                                                                                               |
| الا: ' مصرت آ دم عليه السلام كي توبه اماموں كے طفيل قبول ہوئي۔''                                                  |
| (الفِياس: ۲۹)                                                                                                     |
| ٢٣٢ "حضرت ابراجيم عليه السلام نے اماموں كى بزرگى تسليم كى تو ان كو                                                |
| المامت مل '' (اييناً ص:٢٦)                                                                                        |
| سرس: وام بی امت وسط بین و بی زمین پر ججت بین، و بی حلال و                                                         |
| حرام سے واقف ہیں۔"                                                                                                |
| مهرف امام بی انسان بن، ان کے شیعہ صورت انسان بیں، باقی                                                            |

| (الفياص:ا12)                                                                                              | سب سناس (لنگور) ہیں۔''        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ب سے بری نعت جو مخلوق کو ملی اماموں کی امامت و                                                            | ۳۵: فدا کی س                  |
| (ایشاً ص:۳۱۵)                                                                                             | والبرور مي                    |
| اولادعلی کے لئے معجد نبوی میں عورتوں سے مقاربت                                                            | سبب۲ بستان اور ا              |
| (ایناص:۳۳۳)                                                                                               | طال ہے۔''                     |
| نوح علیہ السلام کو اماموں کے طفیل غرق ہونے سے                                                             | ۳۷:                           |
| (ایشاص:۴۵۰)                                                                                               | خاره مل "                     |
| نے کچھ ورثہ چپوڑا وہ سب محمد وآل محمد کول گیا۔"                                                           | ې پ ښ ښي.<br>۳۸: نوجس ني      |
| (اييناص: ۴۹۰)                                                                                             |                               |
| م انبیائے سابقین سے افضل ہیں ان کے بعد علی کا درجہ                                                        | وس: دحضور تما                 |
| (DLT: P[:11)                                                                                              | " /                           |
| ری علیہ السلام کو اماموں کے طفیل خوف سے امن ملا۔''<br>موی علیہ السلام کو اماموں کے طفیل خوف سے امن ملا۔'' | مهم:                          |
| (ترجمه مقبول ص: ۱۲۸)                                                                                      |                               |
| کی اطاعت رسول کی طرح واجب ہے اور وہ معجزے                                                                 | اس: دامامول                   |
| (ايشأص:٤٧٩)                                                                                               | دکھلانے پر قادر ہیں۔''        |
| عت بالاذن ہے مشفیٰ ہیں۔'' (ایضاً ص:۵۸۹)                                                                   | ۳۲: ''امام شفا                |
| رسر ہزار فرشتے اماموں کی زیارت کوآتے ہیں۔'                                                                | سام:''روزات                   |
| (ایشاص:۸۶۷)                                                                                               |                               |
| صرف حضرت علیٰ کی عظمت اور شان جنگانے کے لئے                                                               | ۱۳۸۲: دو حضور                 |
| (ایشاً ص:۱۷۸)                                                                                             | · " # , 7                     |
| مالم نور میں عرش کے گروصف باندھ کرتنیج کیا کرتے تھے                                                       | ۳۵:"امام، و                   |
| نیچ ہے تیج کرنا سکھی۔'' (اینا ص ۹۰۲                                                                       | ر د<br>پی فرشتوں نے اماموں کی |
|                                                                                                           |                               |

۲۷:..... اماموں کی بزرگ تتلیم کرنے پر نبی اولوالعزم انبیا سبنے۔ "
(ایفنا ص:۹۰۰۹)

یم: ..... "لیلة القدر میں روح القدس اور کل فرشتے اماموں پر نازل ہوتے ہیں اور جو جو کچھ وہ لکھ چکے ہیں وہ سب ان حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔''
ہیں۔''

۳۸:..... "حضرت آدم عليه السلام نے اماموں كا نه اقرار كيا نه انكار اس لئے وہ اولوالعزم نه ہوئے۔"

۳۹:..... 'خداتعالی نے اماموں کی ولایت پانیوں پر پیش کی جس نے قبول کر لی وہ میٹھا ہوگیا، جس نے قبول کر لی وہ کڑوا ہوگیا۔''

حربی وہ میٹھا ہوگیا، جس نے نہیں کی وہ کڑوا ہوگیا۔''

حضرت علی بھی اور ائمہ معصوبین کے مضرت علی بھی اور ائمہ معصوبین کے مصرت علی بھی اور ائمہ معصوبین کے مصرت علی بھی ہوں اور ائمہ معصوبین کے مصرت علی بھی ہوں کہ میں معصوبین کے مصرت علی بھی ہوں کے مصرت علی بھی ہوں کا کہ معصوبین کے مصرت علی بھی اور ائمہ کے مصرت علی بھی اور ائمہ کے مصرت کے مصرت علی بھی اور ائمہ کے مصرت کے مصرت

(ک،۸۸۱)

ان بچاس صفات پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوجائے گا کہ حضرات شیعہ کے نزدیک ائمہ معصومین کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کو اگر کا نئات کے ذرہ ذرہ کا علم ہے تو ظاہر ہے کہ بغیر اطلاع خداوندی کا نام وی ہے، اصول کا فی کتاب الجہ باب مولد النبی علیہ میں ہے:

"عن محمد بن سنان قال كنت عند ابى جعفر الثاني عليه السلام فاجريت اختلاف الشيعة، فقال يا محمد: ان الله تعالىٰ لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشياء، فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها، وفوض امورها اليهم، فهم يحلون مايشاؤون ويحرمون مايشاؤون، ولن يشاؤوا الا ان يشاء الله تبارك

(ج:اص:۱۲۲۱)

وتعالىٰ.'

ترجمہ: "محمر بن سان کہتے ہیں کہ میں ابوجعفر ٹانی حضرت محمد تق کے پاس بیٹھا تھا کہ میں نے شیعوں کے اختلاف کا ذکر چھیڑ دیا، آپ نے فرمایا: اے محمد! الله تعالی ازل سے اپنی وحدانیت میں اکیلے تھے، پس محمد، علی اور فاطمہ کو پیدا کیا، پس وہ ہزار زمانہ تھہرے رہے، پھر الله تعالی نے تمام چیزیں پیدا فرمائیں، اور ان حضرات کو سب کی تخلیق پر گواہ بنایا، پھر ساری مخلوقات پر ان کی اطاعت کا حکم جاری فرمایا۔ اور کا تئات کے امور ان کے سیرد فرمائے۔ پس وہ جس چیز کو چاہیں طلال کردیں، اور وہ نہیں چاہئے، کردیں، اور وہ نہیں چاہئے، گا۔ گردیں، اور وہ نہیں چاہئے، گا۔ گردیں، اور وہ نہیں چاہئے۔ ہیں۔ گردیں، اور وہ نہیں چاہئے۔ ہیں۔ گردیں، اور وہ نہیں چاہئے۔ ہیں۔ گھروہی جو اللہ چاہئے ہیں۔ "

اس روایت سے معلوم ہوا کہ کا نئات کے سارے امور اماموں کے سرو بیں، انہیں تحلیل وتح یم کے اختیارات بھی حاصل ہیں، مگر یہ اختیارات، مشیت اللی کے تابع ہیں، حق تعالیٰ شانہ انہیں اپنی مشیت سے آگاہ فرمائیں گے تب وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کر سکتے ہیں اور یہ کام وحی کے بغیر ممکن نہیں، اس لئے عقیدہ امامت بغیر عقیدہ وحی کے ممکن نہیں۔

انسسین نے لکھا تھا کہ شیعہ ندہب کا نظریۂ امامت فطری طور پر غلط تھا،
یہی وجہ ہے کہ شیعہ ندہب بھی اس کا بوجھ زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکا، بلکہ اس نے
اماموں کا سلسلہ بارہویں امام پرختم کرکے اسے ۲۹ سے میں کسی نامعلوم غار میں ہمیشہ
کے لئے غائب کردیا۔ آج ان کو ساڑھے گیارہ صدیاں گزرتی ہیں مگر کسی کو پچھ معلوم
نہیں کہ بارہویں امام کہاں ہیں؟ اور کس حالت میں ہیں؟"۔

سائلان نے اس پر صرف اتی تقید کافی سمجی ہے کہ" بیتحریر کرے واضح

منافرت كا ارتكاب كيا ہے۔'' حالانكہ ميں نے اس كى جوعقى دليل بيان كى تقى اگر اس پر به نظر انساف غور فرمايا جاتا تو معلوم ہوسكا تھا كہ اس نظره ميں كسى منافرت كا ارتكاب نہيں كيا گيا، بلكہ عقيده امامت كوعقل ونقل كى كسوئى پر جانچنے كى مخلصانہ كوشش كى گئى ہے، اگر ميرے استدلال ميں كوئى سقم تھا تو فاضل مرعيان اس كى نشاندى فرما سكتے تھے۔

اا: ..... میں نے لکھا تھا کہ 'شیعہ ندہب جن اکابرکوامام معصوم کہتا ہے انہوں نے نہ کبھی امامت کا دعویٰ کیا، نہ مخلوق خدا کو اپنی اطاعت کی عام دعوت دی، بلکہ وہ سبب کے سب اہل سنت کے اکابر اور مسلمانوں کی آتھوں کا نور تھے، ان کا دین و فدہب، ان کا طور وطریق اور ان کی عبادت بھی شیعوں کے اصول وعقائد کے اصول و عقائد کے اصول و عقائد کے اصول و عقائد کے اصول و عقائد کے مطابق نہیں ہوئی، بلکہ وہ سب صحابہ و تا بعین ہے طریقہ پر تھے، وہی دین جو آتحضرت علیقہ چھوڑ کر گئے تھے اور جس پر ساری دنیا کے مسلمان عمل پیرا تھے، یہ اکابر تبحی ساری دنیا کے مسلمان عمل پیرا تھے، یہ اکابر تبحی ساری دنیا کے سامنے ای برعمل کرتے تھے۔''

فاضل سائلان کو میرے اس فقرے سے بھی ناگواری ہوئی ہے، حالانکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مہاجرین و انصار کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ان کے ساتھ معاشرتی تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے حضرات خلفائے تلاہ کے مقابلہ میں بھی خلافت و امامت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ تمام امور میں ان کے مشیر و وزیر رہے، حضرت سبط اکبرامام حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ کس کو معلوم نہیں کہ انہوں نے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپر دکردی تھی، بعد کے تمام اکابر بھی عام مسلمانوں کے ساتھ مل جمل کر رہتے تھے۔ بھی کی نے نہ خلافت و امامت کا دعویٰ کیا، نہ لوگوں کو برطادعوت دی، جھے جمرت ہے کہ اتحاد و اتفاق کا جونقشہ ان بزرگوں نے پیش کیا آج ہمارے شیعہ بھائیوں کو اس کا ذکر بھی ناگوار ہے۔

ا: .... میرے محرم دوستوں کو اس بات سے بھی ناگواری موئی ہے کہ

شیعوں کا ایمان موجودہ قرآن کیم پرنہیں، اور بیکہ "اصلی تے وڈا قرآن بارہویں امام کے ساتھ کی نامعلوم غار میں وفن ہے۔" میں محترم سائلان سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ میں نے ان پر بیکوئی ناجائز الزام نہیں لگایا، بلکہ ان کی معتبر اور مستند کتابوں میں جو کچھ کھا ہے ای کی ترجمانی کی ہے۔ اس سلسلہ میں بطور نمونہ دو چار شہادتیں پیش کردینا کافی سجھتا ہوں:

ا: ..... اصول كافى كتاب فضل القرآن ج:٢ ص: ١٣٣٠ مين سالم بن مسلمه \_\_\_\_\_ دوايت هـ

"قرأ رجل على ابى عبد الله عليه السلام وانا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس. فقال ابو عبد الله عليه السلام: كف عن هذه القرأة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فاذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عزوجل على حده، واخرج المصحف الذى كتبه على عليه السلام. وقال اخرجه على عليه السلام. وقال اخرجه على عليه السلام الى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله عز و جل كما انزله (الله) على محمد صلى الله عليه وآله، وقد جمعته من اللوحين، فقالوا هوذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لاحاجة لنا فيه، فقال: اما والله ماترونه بعد يومكم هذا ابدا، انما كان على أن اخبركم حين جمعته لتقرءوه."

ترجمہ سائم بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق کے سامنے قرآن کریم کے چند حروف عام مسلمانوں کے خلاف پڑھے، آپ نے فرمایا کہ: اس قرأت

سے باز رہو، اسی طرح پڑھوجس طرح عام مسلمان پڑھتے ہیں،
یہاں تک کہ امام مہدی ظاہر ہوں، وہ جب ظاہر ہوں گے تو
کتاب اللہ کو ٹھیک اس کی حد کے مطابق پڑھیں گے، اور وہ
مصحف نکالیں گے جوحفرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، حفرت
علیٰ جب اس کو لکھ کر فارغ ہوئے تھے تو اس کو لوگوں کے سامنے
پیش کر کے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جیسی کہ محمد علیات پ
نازل کی گئی تھی۔ میں نے اس کو لوجین سے جمع کیا ہے، لوگوں
نازل کی گئی تھی۔ میں نے اس کو لوجین سے جمع کیا ہے، لوگوں
جمع ہے، ہمیں آپ کے مصحف کی ضرورت نہیں، آپ نے فرمایا،
سنو: اللہ کی قشم تم اس کو آج کے بعد کھی نہ دیکھو گے، یہ میرا فرض
شاکہ جب میں نے اسے جمع کیا تو تم کو اس کی خبر دیتا، تا کہ تم

٢:.... اصول كافى كتاب فضل القرآن ج:٢ ص: ١٣٣٠ مين روايت ب:

"عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان القرآن الذى جاء به جبرئيل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر الف آمة."

ترجمہ: "" "شام بن سالم امام جعفر صادق کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو قرآن جرئیل علیہ السلام ، محمد علیہ کی طرف لائے تھے اس کی سترہ ہزار آئیتیں تھیں۔ "

س:.....شیعہ نمہب کے ایک بہت بڑے عالم و مجدد ملا باقر مجلس اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: "ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحة صريحة فى نقص القرآن وتغييره، وعندى الاخبار فى هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد رأساً، بل ظنى ان الاخبار فى هذا الباب لا يقصر عن اخبار الامامة، فكيف يثبتونها بالخبر؟" (مرأة العقول ج: ٢ ص:٥٣٦ مطبوع اصنهان) ترجم: ..... "اورمخفى نه رب كه يه حديث اور دومرى بست كى احاديث صحح قرآن على كى اورتغير وتبدل بوني على بست كى احاديث صحح قرآن على كى اورتغير وتبدل بون على

رجمہ اور می نہ رہے کہ یہ طدیت اور دوسری بہت کی اور دوسری بہت کی اور تغیر و تبدل ہونے میں مرتبح ہیں اور میرے نزد یک تحریف قرآن کی احادیث معنی متواتر ہیں، ان تمام کو چھوڑ دینا سرے سے احادیث پر اعتماد ہی کوختم کردیتا ہے، بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ تحریف قرآن کی احادیث، مسئلہ امامت کی احادیث سے کسی طرح کم نہیں، اب اگر روایات تحریف پر اعتماد نہ کیا جائے تو احادیث سے مسئلہ امامت کیسے فایت ہوگا؟''

۳: .....احتجاج طبری (مؤلفه شخ ابومنصور احمد بن علی طبری) شیعه مذهب کی

مشہور کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں:

"ان علیا جاءنا بالقرآن وفیه فضائح المهاجرین والانصار وقد رائینا ان نؤلف القرآن ونسقط منه ماکان فیه فضیحة وهتک للمهاجرین والانصار فاجابه زید."

رص: ۱۸ تجمه: " (حضرت عرض نے کہا کہ) حضرت علی مارے پاس قرآن لائے تھاوراس میں مہاجرین وانصار کے مارے پاس قرآن لائے تھاوراس میں مہاجرین وانصار کے

عیوب تھے، ہماری رائے ہے کہ ہم قرآن جمع کریں اور عیوب کو ساقط کر دیں جوعلیؓ کے قرآن میں ہیں، زید نے اس کو منظور کرلیا۔''

۵:....شیعه ندب کی مشہور تغییر ''الصافی'' کے مقدمہ سادسہ کا عنوان ہے چند روایات جو جمع قرآن اور اس کی تحریف اور اس کی کی بیشی کے بارے میں وارد بیں اور اس کی تاویل ''اس میں مصنف تحریف قرآن کی بہت سے روایات ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"اقول: المستفاد من جميع هذه الاخبار وغيرها من الروايات من طريق اهل البيت عليهم السلام ان القرآن الذي بين اظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وآله، بل منه ماهو خلاف ما انزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وانه قد حذف عنه اشياء كثيرة."

ترجمہ بین کہتا ہوں کہ ان تمام احادیث سے اور اس قتم کی اور روایات سے، جو اہل بیت سے مروی ہیں، جو چیز حاصل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ قرآن پورا پورا وہ قرآن نہیں جو محمد علی پر نازل ہوا تھا۔ بلکہ اس کا کچھ حصہ ما انزل اللہ کے خلاف ہے، اور کچھ محرف و مبدل ہے، اور اس میں سے بہت ی چیزیں نکال دی گئی ہیں۔''

٢:..... آ كَ چِل كر لَكِيَّ بِنِ:

"واما اعتقاد مشائخنا في ذالك، فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه انه

كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لانه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها، مع انه ذكر في اول الكتاب انه كان يثق بما رواه فيه، وكك استاذه على بن ابراهيم القمى، فان تفسيره مملوء منه، وله غلو فيه، وكك الشيخ احمد بن ابي طالب الطبرسي، فانه ايضًا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج، واما الشيخ ابو على الطبرسي فانه قال في مجمع البيان، اما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه، واما النقصان فيه فقد روى جماعة من اصحابنا وقوم من الحشوية العامة ان في القرآن تغييرًا ونقصانًا، والصحيح من مذهب اصحابنا خلاف هو الذي نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء."

ترجمہ: "نہ ہارے مشاکنے کا عقیدہ؟ تو شقة الاسلام محمد بن یعقوب الکلین کے طرز سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تحریف و تبدیل قرآن کا عقیدہ رکھتے تھے، کیوں کہ انہوں نے اپنی کتاب" الکافی" میں اس مضمون کی بہت کی روایات نقل کی بین اور ان میں کوئی جرح نہیں کی، جب کہ وہ آغاز کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ وہ اس کتاب کی روایات پر اعتماد کرتے ہیں، اس طرح کلینی کے استاذ علی بن ابراہیم فمی بھی تحریف کا عقیدہ رکھتے تھے، چنانچہ ان کی تفییر اس سے بھری پڑی ہے اور انہیں رکھتے تھے، چنانچہ ان کی تفییر اس سے بھری پڑی ہے اور انہیں اس بارے میں غلو ہے، اس طرح شخ احمد بن ابی طالب طبری اس بارے میں غلو ہے، اسی طرح شخ احمد بن ابی طالب طبری

بھی تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ کتاب احتجاج میں ای طرز پر چلے ہیں، لیکن شیخ ابوعلی طبری '' مجمع البیان' میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں زیادتی کے غلط ہونے پر تو اجماع ہے، باتی رہی قرآن میں کی؟ تو ہمارے اصحاب کی ایک جماعت اور حشویہ عامہ کی ایک جماعت روایت کرتی ہے کہ قرآن میں تبدیلی اور کی ہوئی ہے، اور ہمارے اصحاب کا صحیح ندہب اس کے خلاف ہے، سید مرتضی نے اس کی تائید کی ہے، اور اس پر بھر پور کلام کیا سید مرتضی نے اس کی تائید کی ہے، اور اس پر بھر پور کلام کیا ہے۔''

اس کے بعد مصنف تغیر صافی نے قرآن کے شیح سالم محفوظ ہونے پرسید مرتضی کی دلیل پیش کر کے اسے رد کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا سامان جہاں مونین کی طرف سے بہت کچھ تھا وہاں منافقوں اور وصیت کے تبدیل کرنے والوں کی طرف سے اس کی تحریف و تبدیلی کا سامان اس سے بڑھ کرتھا، اور قرآن کا حفظ اور ضبط شدید تحریف کے بعد ہوا، پھر تحریف اصل قرآن میں نہیں ہوئی، وہ تو ائمہ کے پاس محفوظ ہے، محرف قرآن تو وہ ہے جو تبدیل کرنے والوں نے اپنے بیرو وں کے سامنے ظاہر کیا۔

شیعہ اکابر کی بے شار عبارتوں میں سے یہاں چند عبارتوں پر اکتفا کرتا ہوں، ان تصریحات سے مندرجہ ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں:

الف: ..... شیعه حضرات دو ہزار روایات ائمہ معصومین کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ موجودہ قرآن اصل قرآن نہیں، اصل قرآن وہ تھا جوحضرت علی نے جمع کیا تھا۔ جس کی سترہ ہزار آیتیں تھیں، وہ قرآن صحابہ نے قبول نہیں کیا، وہ ائمہ کے پاس محفوظ رہا، اب امام غائب کے پاس ہے، اور جب تک ان کا ظہور نہیں ہوتا ونیا اس کی زیارت سے محروم رہے گی۔

بین معنا متوار بین اور ایات جوتح یف قرآن کے سلسلہ میں معصوم اماموں سے مروی بین معنا متوار بین اور ان کا توار روایات امامت کے توار سے کسی طرح کم نہیں، اگر ان روایات سے قرآن کی تحریف ثابت نہیں ہوتا، بلکہ پھر سرے سے ائمہ معصومین کی طرف منسوب کی گئی روایات ہی نا قابل اعتاد ثابت ہوتی ہیں جوشیعہ مذہب کی بنیاد واساس ہیں۔

ج: ..... چونکہ ائمہ معصوبین سے تواتر کے ساتھ تحریف قرآن ثابت ہے اور ان کے مقابل ایک روایت بھی امام معصوم کی نہیں جس کا مفاد یہ ہو کہ قرآن میں بھی کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی اس لئے تمام متقد مین شیعہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے تھے، مثلاً شعۃ الاسلام شخ کلینی، ان کے شخ تی، شخ احمد طبری وغیرہ، شیعہ علا کمیں چار بزرگوں نے تحریف کا انکار کیا ہے، مگر انکے ہاتھ ائمہ معصومین کی کوئی روایت نہیں اس لئے شیعہ علا نے ان کے استدلال کورد کیا ہے، غالباً اپنے ائمہ معصومین کے خلاف ارشاد کے خلاف ان بزرگوں کا عقیدہ تقیہ پر بھنی ہوگا، ورنہ ائمہ معصومین کے خلاف صدق دل سے کوئی عقیدہ رکھتا ہے،

ک: سشیعہ مذہب کی معتبر کتاب احتجاج طبری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک زندیق کا ایک طویل مکالمہ مذکور ہے، جس کا کچھ حصہ تفییر صافی کے مقدمہ سادسہ میں بھی نقل کیا گیا ہے، وہ زندیق قرآن کریم پر اعتراضات کرتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بیاعتراضات اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ منافقوں نے قرآن کریم میں تحریف کرڈالی، اور قرآن کریم میں ایسے مضامین بحرد ہے جن سے ان کے کفر کے ستون قائم ہو سکیں:

"ثم دفعهم الاضطرار بورود المسائل عما لا يعملون تاويله الى جمعه وتاليفه وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم كفرهم. " (تغيرماني ج: اص: ٣٠)

ترجمہ: "" پھر جب ان کے سامنے ایسے مسائل آئے جن کی تاویل کو وہ نہیں جانتے تھے تو بیلوگ قرآن کی جمع و تالیف پر مجبور ہوئے، اور انہوں نے قرآن میں اپی طرف سے ایسے مضامین بھر دیے جن سے وہ کفر کے ستونوں کو قائم کرسکیں۔ "

٨:.....اى مكالمه كآخرين حضرت على اس زندين كوفر مات ين.
 "ولو علم المنافقون لعنهم الله ماعليهم من ترك هذه الايات التى بينت لك تاويلها لا سقطوا مع مااسقطوا منه."

ترجمہ: ''جوآیات منافقوں نے قرآن مجید میں رہے دی ہیں جن کی تاویل میں تیرے سامنے بیان کرچکا ہوں، اگر ان لوگوں کوعلم ہوتا کہ یہ آیات بھی ان کے خلاف ہیں تو جہاں قرآن کی باقی آیات کو انہوں نے ساقط کردیا تھا وہاں ان کو بھی حذف کردیتے۔''

9:.....ای مکالمہ میں حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ صرف ایک مقام سے تہائی قرآن حذف کردیا گیا۔

> ''لیتنی سورہ نیا' کی آیت ''وان خفتم الاتقسطوا فی الیتنمیٰ فانکحوا ماطاب لکم من النساء'' میں ''الیتنمی'' اور ''فانکحوا'' کے درمیان سے تہائی قرآن اڑا دیا گیا، جس کی وجہ سے مضمون گڑ ہو ہوگیا۔'' (ص:۳۱) الیتنمی' مکالمہ کے آخر میں حضرت علی فرماتے ہیں:

"ولو شرحت لک کل ما اسقط وحرف

وبدل مما يجرى هذا المجرى لطال وظهر ما تحظر التقية اظهاره من مناقب الاولياء ومثالب الإعداء."

(ص:۳۲)

ترجمہ "اولیا کے جو مناقب اور دشمنوں کے جو عیوب قرآن سے نکال دیے گئے ہیں اور قرآن میں جو جو تحریفیں اور تبدیلیاں کی گئی ہیں اگر ان سب امور کی تشریح کروں تو بات بہت لمبی ہوجائے گی جس کا اظہار بہت لمبی ہوجائے گی جس کا اظہار سے تقیہ مانع ہے۔"

میں نے شیعہ کتب کے بے شار حوالوں میں سے یہاں صرف دی حوالے نقل کرنے پراکتفا کیا ہے، جن سے مندرجہ ذمل نتائج سامنے آتے ہیں:

الف: ..... شیعه لٹریچر کے مطابق ائمه معصومین کا عقیدہ یہ تھا کہ موجودہ قرآن قرآن اصل قرآن نہیں، اصل قرآن امام غائب کے پاس محفوظ ہے، موجودہ قرآن تحریف شدہ ہے، اور منافقوں نے اس میں کی بیشی اور ادل بدل کردی ہے، اور میہ کہ موجودہ قرآن سے کفر کے ستون قائم ہوتے ہیں۔

ب: جنست تحریف قرآن پر ائمه معصومین کے ارشادات متواتر بیں اور ان کا تواتر مسئلہ امامت کی روایات سے کسی طرح کم نہیں، اب اگر ان متواتر اقوال سے قرآن کی تحریف ثابت نہیں ہوتی تو شیعہ فد بب کا مسئلہ امامت بھی ثابت نہیں ہوسکتا؟ بلکہ شیعہ روایات سے یکسر اعتاد اٹھ جاتا ہے۔

ن ..... متقد مین شیعہ اپنے ائمہ معصومین کے عقیدے کے مطابق بہی عقیدہ رکھتے تھے کہ موجودہ قرآن منافقوں کا جمع کیا ہوا ہے، بیاصل قرآن نہیں، بلکہ اصل قرآن امام غائب کے پاس ہے، جو حضرت علی نے جمع کیا تھا، اور جس کی زیارے کسی شیعہ کو آج تک نصیب نہیں ہوئی۔

و:..... صاحب تفسیر صافی نے صرف چار شیعہ علا کا قول نقل کیا ہے کہ وہ موجودہ قرآن کو میجے سیجھتے تھے اور اس پر ایمان رکھتے تھے وہ چار حضرات سے ہیں:

ا شخ ابوعلی طبری صاحب مجمع البیان-

۲: شخ سيد مرتضلي -

٣ شخ صدوق محمر بن على بن بابويه تى-

۴ : شیخ الطا کفه محمه بن حسن طوی \_ (تفییر صافی ج;ا ص:۳۸ تا ۲۸)

لین ان صاحبوں نے اپنے عقیدے پر ائمہ معصوبین کی کوئی روایت پیش نہیں کا بلکہ قرآن کریم کے صحیح ہونے پر انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ آنخضرت علیلہ کے زمانے میں اور آپ کے بعد تمام مسلمان قرآن پڑھتے اور حفظ کرتے تھے، علیلہ کرام نے حفاظت قرآن کے لئے خاص اہتمام کئے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ الی متواتر کتاب میں تحریف ہوجائے؟ لیکن علائے شیعہ نے اس استدلال کو یہ کہہ کر رو متواتر کتاب میں تحریف ہوجائے؟ لیکن علائے شیعہ نے اس استدلال کو یہ کہہ کر رو کردیا ہے، کہ صحابہ تو سب کے سب سوائے معدود سے چند آ دمیوں کے دین سے منحرف ہو گئے تھے، وہی قرآن میں تحریف کے مرتکب ہوئے، اور حفظ وغیرہ کا اہتمام منحرف ہو گئے تھے، وہی قرآن میں تحریف کے مرتکب ہوئے، اور حفظ وغیرہ کا اہتمام تحریف ہو گئے۔ اور حفظ وغیرہ کا استمام تحدید کے استحداد کے استحداد کی استحداد کی استحداد کے استحداد کے استحداد کے استحداد کی استحداد کے استحداد کے استحداد کے استحداد کی استحداد کے استحداد کی استحداد کے استحداد کی استحداد کے استحدا

ان چارصاحبوں کا عقیدہ چونکہ ائمہ معصومین کے عقیدہ کے خلاف ہے اس لئے کوئی شیعہ ان کی تقلید نہیں کرسکتا، اور چونکہ یہ بزرگ بھی ائمہ معصومین کے خلاف عقیدہ نہیں رکھ سکتے تھے، اس لئے ان کا ایمان بالقرآن کا دعویٰ بھی تقیہ پرمحمول ہے، لیمیٰ عقیدہ تو ان کا بھی وہی تھا جو ائمہ معصومین کے متواتر ارشادات سے ثابت ہے، گر محض ظاہر داری کے طور پر یہ حضرات موجودہ قرآن کے اصل قرآن ہونے کا دعویٰ محض ظاہر داری کے طور پر یہ حضرات موجودہ قرآن کے اصل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں ان کا رکھو، کا مطلب بھی کہی ہے کہ عقیدہ تو ائمہ معصومین کی تعلیم کے مطابق تحریف قرآن کا رکھو، گر ظاہر داری کے طور پر تقیہ کرتے ہوئے یہ اعلان بھی کرتے رہوکہ ہم موجودہ قرآن

کو اصل قرآن سیحے ہیں، کیونکہ تقیہ شیعہ مذہب کارکن اعظم ہے، اور دین کے نو جھے صرف تقیہ میں ہیں۔ (الثانی ترجمہ اصول کافی باب: ۹۷ ص: ۲۳۰)

النانسان فرکرہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی جوشیعہ کتب میں نہ ہو، سائلان کا یہ دعویٰ کہ وہ موجودہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اصل قرآن امام غائب کے پاس نہیں مانتے یہ دعویٰ بھی تقیہ کی بنا پر ہوسکتا ہے، ورنہ یہ کسے ممکن ہے کہ وہ اپنے انکہ معصومین کے دو ہزار سے زائد ارشادات سے انحاف کریں اور پھر شیعہ بھی رہیں، بہر حال اگر ان کا یہ دعویٰ تقیہ پر جنی نہیں تو عدالت میں لکھ کر دیدیں کہ وہ ان تمام لوگوں کو کافر سجھتے ہیں جو تح یف قرآن کے قائل تھے یا ہیں اور اس تمام لٹر پچر کو بھی غلط اور لائق ضبط سجھتے ہیں جن میں تحریف قرآن کا نظریہ درج کیا گیا ہے۔ اگر سائلان الی تحریلکھ دیں تو میں عام رسالوں اور اخباروں میں شائع کردوں گا کہ میں نے موجودہ شیعوں کی طرف تحریف قرآن کا جوعقیدہ منسوب کیا وہ کردوں گا کہ میں نے موجودہ شیعوں کی طرف تحریف قرآن کا جوعقیدہ منسوب کیا وہ غلط تھا، شیعہ حضرات اب تحریف قرآن کے قائل نہیں بلکہ وہ ایسے لوگوں سے بری اور غلط تھا، شیعہ حضرات اب تحریف قرآن کے قائل نہیں بلکہ وہ ایسے لوگوں سے بری اور پیزار ہیں جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہوں، یا رکھتے تھے۔

۱۹۱۰ سست شاید خیال ہوکہ متقد مین شیعہ تو تحریف قرآن کے قائل ہوں گ۔
اور اپنے ائمہ معصوبین کی ہدایت و تعلیم کے مطابق اصل قرآن کو امام غائب کے پاس
مانتے ہوں گے، گرموجودہ زمانے کے شیعوں نے اپنا عقیدہ عام مسلمانوں کے مطابق
بنالیا ہوگا، گرید خیال صحیح نہیں، بلکہ موجودہ دور کے شیعہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ
موجودہ قرآن محرف و مبدل ہے، اصل قرآن امام غائب کے ساتھ پوشیدہ ہے، جب
وہ ظاہر ہوں گے تو اصل قرآن بھی ظاہر ہوگا، اس کے لئے میں سیم مقبول احمد صاحب
دہلوی کے ترجمہ سے صرف ایک شہادت پیش کرنا کافی سمجتا ہوں۔ کیوں کہ یہ ترجمہ
موجودہ دور کے شیعہ حضرات کا مسلمہ ہے۔ اور اس پر موجودہ دور کے مندرجہ ذیل
موجودہ دور کے شیعہ حضرات کا مسلمہ ہے۔ اور اس پر موجودہ دور کے مندرجہ ذیل

ا:...... جبته العصر والزمان سيدنجم الحن صاحب
۲:..... جبته العصر والزمان سيد طهور حسين صاحب
سا:..... جبته العصر والزمان سيد يوسف حسين صاحب
ما:..... جبته العصر والزمان سيد مجمد باقر صاحب رضوی
۵:.... جبته العصر والزمان سيد مجمد باقر صاحب رضوی
۲:.... مجته العصر والزمان سيد مجمد باقر صاحب رضوی
۵:.... مجته العصر سيد مجمد بادی رضوی صاحب
۸:.... مجته العصر والزمان سيد تاصر حسين صاحب
۹:.... مجته العصر والزمان سيد علی الحائزی صاحب
۱۰:.... مجته العصر والزمان سيد علی الحائزی صاحب
۱۰:.... مجته العصر سيد کلب حسين صاحب
۱۱:.... مجته العصر سيد کلب حسين صاحب

یدوہ مجہدین ہیں جنہوں نے ترجمہ مقبول کوائمہ اہل بیت کی تفسیر کے مطابق قرار دیا ہے، علیم سید مقبول احمد صاحب بارہویں پارے کے آخری رکوع کی آیت ''فیہ یغاث الناس و فیہ یعصر ون' پرتفسیری نوٹ لکھتے ہیں:

"تفیرتی میں جناب امام جعفرصادق علیه السلام سے معقول ہے کہ جناب امیر المؤمنین علیه السلام کے سامنے ایک شخص نے بیآیت یوں تلاوت کی "قیم یاتی من بعد ذالک عام فیه یغاث الناس وفیه یعصرون." لیخی یعصرون کو معروف پڑھا (جبیا کہ آپ موجودہ قرآن شریف میں دیکھتے معروف پڑھارت نے فرمایا وائے ہو تجھ پر: وہ کیا نچوٹریں گے، آیا فررنچوٹریں گے، آیا فررنچوٹریں گے، اس مخص نے عرض کی یا امیر المؤمنین پھر میں فررنچوٹریں گے، اس مخص نے عرض کی یا امیر المؤمنین پھر میں فررنچوٹریں گے، اس محتوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین پھر میں

اسے کیوں کر پڑھوں، فرمایا، خدانے تو بیوں نازل فرمائی ہے:
"ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیه
یعصرون." بعنی یعصرون کو مجهول بتلایا جس کے معنی بیں سے
فرمایا کہ ان کو بادلوں سے پانی بکثرت دیا جائے گا، اور دلیل
اس امر پر خدا کا بی قول لائے "وانزلنا من المعصوات مآء
شجاجا." (اور جم نے بدلیوں سے موسلا دھار پانی اتارا)

(قول مترجم) معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائے گئے ہیں تو شراب خور خلفا کی خاطر یعصر ون کو یعصر ون سے بدل کر معنی کو زیرو زبر کیا گیا ہے یا مجبول کو معروف سے بدل کر لوگوں کیلئے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کردی۔ ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر سے لوگ کردیں تم اس کو اس کے حال پر رہنے دو اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو، ہاں جہاں تک ممکن ہولوگوں کو اصل حال سے مطلع کردو، قرآن مجید کو اصلی حالت پر لانا جناب صاحب العصر علیہ السلام کا حق ہے، اور انہی کے وقت میں صاحب العصر علیہ السلام کا حق ہے، اور انہی کے وقت میں حسب تنزیل خدائے تعالی پڑھا جائے گا۔"

10: ..... ان حوالہ جات ہے واضح ہوا کہ میں نے اپنی تحریر میں جو کچھ لکھا تھا ائمہ معصومین سے لے کر موجودہ دور کے حضرات شیعہ تک وہی سب کا عقیدہ ہے، کہ موجودہ قرآن اصل قرآن نہیں، بلکہ بیر محرف و مبدل ہے، اصل قرآن قائم آل محمہ، امام غائب صاحب العصر حضرت مہدی کے پاس ہے، وہ جب تشریف لائمیں گے تب ان کے زمانے میں قرآن اپنی اصلی حالت میں انزل اللہ کے مطابق پڑھا جائے گا۔ بہرحال میں نے جو کچھ لکھا ہے شیعہ کتب کے مطابق لکھا ہے۔

اگرسائلان میری تحریر پرمعرض ہیں تو اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے ائمہ معصومین کے متواتر ارشادات اور اپنے فدہب کے لٹر پچر سے ناواقف ہیں، یا وہ ازراہ تقیہ اپنے ائمہ معصومین اور اپنے مجتہدین کے خلاف اپنا عقیدہ ظاہر کررہے ہیں، مجھے اپنے ائمہ معصومین اور اپنے مجتہدین کے خلاف اپنا عقیدہ ظاہر کررہے ہیں، مجھے اپنے اس دعوے پر اصرار ہے کہ شیعوں کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں، بلکہ وہ اسے تحریف شدہ سمجھتے ہیں، اگر سائلان میرے دعویٰ کو غلط سمجھتے ہیں تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ وہ عدالت میں بیتحریر لکھ دیں کہ وہ ان تمام لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں جو تحریف قرآن کے قائل سے یا قائل ہیں۔

جن رسالوں میں میری تحریہ شائع ہوئی ہے سائلان نے عدالت سے ضبط
کرنے کی گزارش کی ہے، میرے خیال میں سائلان کواس کے بجائے عدالت سے یہ
درخواست کرنی چاہئے کہ وہ تمام شیعہ لٹر پچر ضبط کیا جائے جس میں موجودہ قرآن کو
تحریف شدہ بتلایا گیا ہے، جس میں حافظین قرآن صحابہ کرام گومنافق و مرتد اور شراب
خور کہا گیا ہے اور جس میں قرآن پر سے مسلمانوں کا ایمان متزلزل کرانے کے لئے
ائمہ معصومین کو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنے والے بتایا گیا ہے، اور ان کی طرف دو ہزار
سے زیادہ من گھڑت روایتیں منسوب کرنے کی جسارت کی گئی ہے، اگر تحریف قرآن کا
عقیدہ کسی مسلمان کی طرف منسوب کرنا جرم ہے، اور جس تحریہ میں اس جرم کا ارتکاب
کیا گیا ہو وہ لائق ضبط ہے تو اس کا سب سے بہتر مصداق شیعہ لٹر پچر ہے، نہ کہ وہ تحریر
جو شیعہ لٹر پچر کے اس جرم کی نشاندہ کی کرتی ہے۔

(ما منامه بینات شهیداسلام مولانا محمد بوسف لدهیانوی منمرشعبان تاذیقعده ۱۳۲۱ه)

## جی ایم سید کے ملحدانہ افکار ونظریات!

بسم الله (الرحس الرحميم الحسراله ومراوم بحلي بحباوه الدرق الصطفي!

''جغ سند تحریک' کے بانی اور سندھ کے معمر سیاستدان جی ایم سید (غلام مصطفیٰ شاہ) نے کارجنوری ۱۹۸۷ء کو اپنے آبائی شہر''س' میں اپنی ۱۹۸۴ سالگرہ منائی، اور اس تقریب کے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے حسب معمول کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ قومی اخبارات میں ان کی تقریر کے اقتباسات شائع ہو تھے ہیں، اور بعض رسائل میں ان کی تقریر یا خطبہ استقبالیہ کا پورامتن شائع ہوا ہے۔

جی ایم سید اور ان کا کمتب فکر کیا چاہتا ہے؟ اس پر سندھی میں سینظروں کتابیں اور رسائل لکھے جانچکے ہیں،خود جی ایم سید قریباً تین درجن کتابوں میں اپنے مشرک منداد میں کر جل میں جس کا خلافہ سید

من كى وضاحت كر يكي بي، جس كا خلاصه ب

اسلام اور پا کشان کی نفی:

پاکستان ان کے نزدیک گالی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ''اسلام'' کا لفظ شاید اس سے بھی کچھ بردھ کر، وہ دنیا کے تمام مذاہب کو برحق سجھتے ہیں، سوائے اسلام کے کہ وہ ان کے نزدیک (نعوذباللہ!) اول سے آخرتک باطل ہے، وہ بقول خود محبت کا فہرب رکھتے ہیں، اور ای کے پرچارک ہیں۔ اس لئے ان کے بقول انہیں بلاتمیز فہرب و ملت اور رنگ ونسل ہر انبان سے محبت ہے۔ انہیں اگر بغض و نفرت ہے تو صرف "مسلمان" ہے۔ ان کی تمام کتابوں میں قریب قریب ای فکر کا اعادہ و تکرار ہے، آج سے انیس ہیں سال پہلے ایک صاحب نے ان کی ایک کتاب" جنیں ڈنو آئی مون" (جیسا کہ میں نے ویکھا) مولانا مفتی رشید احد لدھیانوی کی خدمت میں بھیج کر مون" (جیسا کہ میں ان کی رائے وریافت کی تھی، جواب میں مفتی صاحب نے تحریر اس کے بارے میں ان کی رائے وریافت کی تھی، جواب میں مفتی صاحب نے تحریر فرمایا:

"میں نے اس کتاب کو متعدد مقامات سے ویکھا تو معلوم ہوا کہ بیصری اور نا قابل تاویل کفریات کا مجموعہ ہے، اس میں مذہب اور خدارسی کو وہم رسی ثابت کرنے کی بار بار کوشش كى كئى ہے۔ اللہ تعالى كى صفات مع، بقر، رزق، رضا، غضب وغير ما اور اسلام كے بنيادي عقائد خلق انسان، حيات بعد الموت، برزخ، قيامت، بل صراط، ميزان، جنت اور دوزخ، حج، طواف، رمی، سعی، قربانی، صدقات، ختنه، جانورون کی حلت و حرمت، عبادات اور اوراد و وظائف اور روزه وغير با احكام كو قديم وهم يرى قرار ديا ہے (ص:١٠١) \_ بينموند كے طور ير ذكر كيا كيا ورند اس دوسوصفحات کی کتاب میں شاید ہی کوئی صفحہ الحاد و کفر ہے خالی ہو، انتہائی حیرت اور تعجب کا مقام ہے کہ مسلم حکومت اور مسلم ملت ميس اليي صريح اسلام وشنى اورعقائد واصول اسلام كا اعلانیه مذاق الرانے اور صریح کفر و الحاد کی نشر و اشاعت کی جرأت كيے موئى؟ چرمسلمانوں نے اورمسلم حكومت نے اسے (احسن الفتاوي ح: ا ص: ۵۵)

برداشت کسے کیا؟؟"

یہ کتاب ''جنیں ڈنو آئی مون' (جیما کہ میں نے دیکھا) جی ایم سید کے بقول اس نے خدا سے انقام لینے کے لئے لکھی ہے، جیما کہ ۱۹۷۰ء کے سندھی اخبارات کی مندرجہ ذیل خبر سے واضح ہے:

"جی ایم سید کاضلع دادو کے قصبہ بھان سعیدآباد میں ایک اسخابی جلسہ ہوا، جلسہ کی ناکا می کے بعد جی ایم سید، سیدمراد علی شاہ کے مکان پر آئے، وہاں ان سے ایک نوجوان نے کہا کہ اگر آپ اسلام کے خلاف "جیسی میں نے دیکھا" جیسی کہ اگر آپ اسلام کے خلاف "جیسی کتاب نہ کھتے تو لوگوں کے اندر آپ کے خلاف اتی نفرت پیدا نہ ہوتی۔

اس پر جی ایم سید نے کہا کہ میں نے یہ کتاب اپنے مقاصد میں ناکام ہوکر لکھی ہے۔ میں نے زندگی بھرکسی کی زیادتی کو معاف نہیں کیا ہے، اور یہ کتاب لکھ کر میں نے خدا سے اپنی ناکامی کا انتقام لیا ہے۔''

(ملاحظه موروزنامه ملال پاکتان ساراگست ۱۹۷۰)

اسلام اور پاکستان کے خلاف زہرافشانی کرکے ''فلفہ وحدت ادبان' اور ''سندھو دیش کی آزادی'' کے لئے ذہوں کو تیار کرنا، جی ایم سید کی زندگی کا نصب العین ہے، جس پر جینے اور مرنے کی گویا اس نے شم کھار تھی ہے، اس سلسلہ میں ان کی نمایاں کتابیں یہ بین: (ا) نیک سندھ کے لئے جدوجہد۔ (۲) سیاس مسائل۔ (۳) جیسا میں نے دیکھا۔ (۴) سندھ کی جمبئ سے آزادی۔ (۵) پاکستان کا ماضی، حال اور مستقبل۔ (۲) سندھ کی کہانی سید کی زبانی۔ (۵) پٹی کہانی اپنی زبانی۔ حال اور مستقبل۔ (۲) سندھ کی کہانی سید کی زبانی۔ (۵) اپنی کہانی اپنی زبانی۔ (۸) سندھی کچر۔ (۹) سندھو دیش کیوں اور کس لئے؟ (۱۰) دیار دل داستان محبت۔

(۱۱) یا کستان کواب ٹوٹنا جاہئے۔

ا پی تمام کتابول کا خلاصه انہول نے اپنی کتاب "سندو جی ساحیاہ" (سندھ کا تعارف) میں سمودیا ہے، یہ کتاب پاکتان کی بجائے ہندوستان (جمبئ) سے ۱۹۸۱ء میں چھپی ہے، اس کا ناشر" کیرت بابانی" نامی ایک ہندو ہے، کتاب پر" کیرت بابانی" نے جو مقدمہ کھا ہے وہ بجائے خود اہل اسلام کے لئے مرقع عبرت ہے، وہ لکھتا ہے:

"جی ایم سید سندهو دیش کی عظیم اور بلند پاید شخصیت بیل، آپ کو ہندو سندھ کا ہر شخص جانتا ہے اور عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص سندھ سے آتا ہے اور شریمتی اندرا گاندھی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ اس سے جی ایم سید کا حال احوال ضرور دریافت کرتی ہے۔

جی ایم سید پیشتر ازیں بہت ساری وسیع معلومات کی سیای سید گلاہے، لیکن ان کی یہ کتاب تو نہایت زبردست انہوں انہیت کی جا سی مائل دستاویزی نوعیت کی جا اس کتاب میں انہوں نے نہ صرف سندھ کی بزارہا سال کی تاریخ پر از سر نونظر ڈالی ہے، بلکہ پاکستان کے نظریے اور اس کے موجودہ ڈھانچہ کا تیا بنچہ کرکے حق وصداقت کے راستے کی نشاندہی کی ہے۔ جی تیا بنچہ کرکے حق وصداقت کے راستے کی نشاندہی کی ہے۔ جی ایم سید گزشتہ ۳۰ سال سے زائد عرصہ سے سندھو دیش کی آزادی کا مجسمہ بن کر پاکستان کے حکمرانوں سے صف آرا ہیں، اپنے مقصد کے لئے انہوں نے ہرقتم کی قربانیاں دی ہیں اور وہ بلند رہے ہیں۔

قیام پاکتان کے بعد سندھیوں کے ساتھ جو مظالم

ہوئے ہیں، اس کتاب میں اس کی دردناک داستان پیش کی گئی ہے، اور تلخ حقائق پیش کرکے بتایا گیا ہے کہ سندھیوں کے لئے پاکستان کس طرح عذاب الیم بن کررہ گیا ہے، جواپنے وطن میں بے گانہ ہوکررہ گئے ہیں۔ اس کتاب میں سندھو دیش کی آزادی کا خاکہ بھی موجود ہے تو اس کی آزادی کا اعلان بھی۔

بھارت میں لینے والے سندھی اپنے وطن سندھ اور وہاں کے باشندوں سے والہانہ مجت رکھتے ہیں۔ سندھیوں سے ان کا رشتہ خون کا رشتہ ہے، وہ اہل سندھ کی خوشی وغی میں برابر کے شریک ہیں، اور آئندہ بھی رہیں گے، وہ سندھ کی آزادی کے شریک ہیں، اور آئندہ بھی رہیں گے، وہ سندھ کی آزادی ہے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس کتاب سے یہی جذبہ ماتا ہول کہ سندھ اور ہند کا ہر فرد اس کتاب کو مقدس کتاب سمجھ کر ہول کہ سندھ اور ہند کا ہر فرد اس کتاب کو مقدس کتاب سمجھ کر اس کا خود بھی مطالعہ کے لئے دے اور اپنے اہل خاندان اور دوستوں کو بھی مطالعہ کے لئے دے اور ہر سندھی تک اس کتاب کا پیغام بہنچائے۔ اس طرح پوری دنیا میں ظلم واستحصال کے خلاف آواز بہند کر کے سرز مین سندھ کی عزت کا تحفظ کرے، جب سوا کروڑ بہند کر کے سرز مین سندھ کی عزت کا تحفظ کرے، جب سوا کروڑ سندھی کیکہ مشت ہوگر آ واز بہند کریں گے، تبھی ظالموں کو شکست سندھی کیکہ مشت ہوگر آ واز بہند کریں گے، تبھی ظالموں کو شکست نصیب ہوگی۔

سندھ میں فوجی راج کی وجہ سے اس کتاب کا شائع ہوناممکن نہیں تھا، اس لئے ہم نے اس کو بمبئی سے شائع کیا ہے۔ بمبئی کارجون ۱۹۸۱ء

جيئي سندهو دليش \_ كيرت باباني \_''

ذیل میں اس کتاب کے حوالے سے جی ایم سید کے افکار کا خلاصہ ملاحظہ

رمايخ:

ا:..... پینمبراسلام کی آمد کے دومقاصد:

''دنیا میں پیغیراسلام کی آمد کے دو مقاصد تھے، ایک تو مقصد بین تھا کہ منتشر، پراگندہ، پسماندہ اور بداخلاق عربوں کو متحد کرکے ان کو کامیا بی اور سرفرازی سے جمکنار کیا جائے۔ فتح مکد کے بعد پیغیراسلام کو اس مقصد میں کامیا بی حاصل ہوئی، اس کئے قرآن میں کہا گیا:

"اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم عمتى."

مسلمان مُلَا قرآن کی اس آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ انسانی ذات کے لئے مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام کو پیش کرنے کا جومقصد تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی حاصل ہوئی، اب انسان ذات کو دوسرا کوئی مسئلہ درپیش نہیں، مُلَا کی بیتشریح خوش فہی پرمنی ہے اور جہالت کی پیداوار بھی ہے۔

پغیر کا دوسرا مقصد رحمة للعالمین تھا۔ جس کے تحت انسان ذات کے ذہنی اور جسمانی اتحاد کو پاید تحیل تک پہنچانا تھا، اور وحدت ادبیان کے لئے حالات سازگار کرنے تھے، لیکن چونکہ عرب نہایت پست قوم تھی اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شخصی زندگی بھی مکمل ہونے والی تھی، اس لئے وہ

دوسرے مقصد کو پورا نہ کرسکے۔'' (سندؤجی ساحیاہ ج: ا ص:۳۲۲) ۲:.....قر آن مکمل کتاب نہیں:

"کیا قرآن کمل کتاب ہے؟ نہیں! قرآن کو کمل کتاب ہے؟ نہیں! قرآن کو کمل کتاب ہے۔ کتاب ہے۔ کتاب ہے۔ کتاب ہے۔ (۱) آیات بینات محکمات، لینی بنیادی اصولوں کی آیات۔ (۲) آیات مشابہات، لینی تشبہی اشاروں پر مشمل آیات۔ (۳) وقتی مسائل کے سلسلے میں احکامات پر مشمل آیات۔ (۳) عارضی اور فروی مسائل سے متعلق آیات۔

اس لئے قرآن کا پہلا حصہ باتی رہنے کے لئے تھا اور وہ باتی ہے، جبکہ دوسرے حصے بریار ہو چکے ہیں، قرآن کے ہر لفظ اور نکتہ پر زور دینا، اصرار کرنا اور اسے سیح سجھنا غلط ہے، جس طرح دیگر پیغیروں کے مقلدوں نے اپنی کتابوں کو آخری اور مسلمان مفاد مکمل کتاب کی حیثیت سے پیش کیا تھا، اسی طرح مسلمان مفاد پرست (مہاجر، پنجابی استحصالی عناصر) قرآن کو حرف آخر تصور کرتے ہیں، لیکن در حقیقت دنیا میں حرف آخر کوئی چیز نہیں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت دنیا میں حرف آخر کوئی چیز نہیں ہوگتی۔''

## ٣:....اسلامی شریعت فرسوده هوچک ہے:

''کیا اسلامی شریعت انسان ذات کے لئے مکمل راو حیات ہے؟ دیگر نداہب کی المرح مسلمانوں کے ہاں بھی یہ بات رائخ ہوگئ ہے کہ حضرت محمہ مصطفلٰ (صلی الله علیه وسلم) کی ترتیب دی ہوئی شریعت بہترین ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اب یہ بات غلط اور فرسودہ ہوچکی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شریعت کا بیشتر حصہ معاشرے کی تبدیلی کی وجہ سے بکار اور منسوخ ہوچکا ہے۔ اس طرح کی شریعت کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ایسی گفتگو کرنے والے یعنی ندہب کو مکمل ضابطہ حیات سمجھنے والے یا تو بے وقوف ہیں، یا پھر وہ مستقل مفاد کو محفوظ رکھنے کے لئے ایسی باتیں کررہے ہیں۔'' مستقل مفاد کو محفوظ رکھنے کے لئے ایسی باتیں کررہے ہیں۔'' (ایسنا میں۔'' ایسنا میں۔'' (ایسنا میں۔'' ایسنا میں۔''

۴:....قرآن وشریعت کی مستر دشده باتیں:

''اب میں تفصیل سے قرآن و شریعت کی وہ باتیں بیان کروں گا جے زمانہ مستر د کرچکا ہے:

ا: ....قرآن نے سود کو حرام قرار دیا تھا، لیکن اب معاشرے کی تبدیلی کی وجہ سے بی حکم مستر د ہو چکا ہے۔ کوئی مسلمان ملک ایمانہیں ہے جہال سود پر پابندی عائد ہو، آج کل سود کے بغیر تجارت، صنعتی ادارے اور روز مرہ کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا

۲:.... شریعت نے جوئے کو حرام قرار دیا تھا، لیکن معاشرے کی تبدیلی کی وجہ سے ہر مسلمان ملک میں کسی نہ کسی صورت میں جوئے کا کاروبار جاری ہے۔

":.....شریعت نے شراب کو بھی ممنوع قرار دیا تھا،
لیکن اب ہر مسلمان ملک میں شراب عام جام ہے، اس لئے
شریعت کا بیرقانون عملی طور پر منسوخ ہوچکا ہے۔

معابق عورتوں کو پردے میں دہنے اور برقع پہنے کی ہدایت کے مطابق عورتوں کو پردے میں دہنے اور برقع پہنے کی ہدایت کی تھی، اس وقت عورت کو معاشرے میں کم حیثیت حاصل تھی، اس وقت عورتیں نصف تعداد میں تھیں، وہ مردوں کے پونکہ معاشرے میں عورتیں نصف تعداد میں تھیں، وہ مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاکر کام کرتی تو سوسائی بہت ترقی پذیر ہوتی، لیکن اسلام نے عورتوں پر پابندی عائد کر کے سوسائی کی برقی روک دی، موجودہ دور نے ان خرافات کو مستر دکردیا ہے اور ترقی روک دی، موجودہ دور نے ان خرافات کو مستر دکردیا ہے اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کردیا ہے۔''

۵: .... دور خلافت میں غلاموں اور باند یوں کا رواج:

''قدیم وحثیانہ دور میں غلامی کا عام رواج تھا، حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے رواج کو کم کرنے کے لئے تر غیبات دی تھیں، لیکن آپ کے انقال کے بعد خلافت جیسی بدعت کے قیام کے بعد عربوں نے غلامی کے سٹم کو فروغ دینے کے لئے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا۔ ایک تو مختلف ممالک کو

مفتوح کرکے وہاں سے غلام اور باندیاں حاصل کیں۔ دوم میاکہ دوسرى قومول اور قبيلول كواسيخ زير تسلط لاكراينا سامراج قائم کیا، شریعت کی طرف سے چار شادیوں کی اجازت اور بہت ساری باندیاں رکھنے کی ترغیب نے غلامی کے رواج کو مزید فروغ دیا۔ چونکہ عربوں میں جنسی خواہش بہت زیادہ تھی اس لئے شریعت نے ایک طرف ان کی اس حص کی محیل کے لئے جہاد اور قال کے ذریعہ باندیاں حاصل کرنے کی اجازت و ترغیب دی، تو دوسری طرف موت کے بعد آخرت میں ۵ عوری اور غلمان ديين كا وعده كياء اس لئے غلامي كو وجه جواز مل كيا\_مسلمان حاكم جنهيں خليفه كہا جاتا ہے، انہوں نے تو اپني اور ايخ متعلقين کی عیاثی کے لئے اس سٹم کو بہت زیادہ فروغ دیا، ایک خلیفہ نے اینے سیدسالار کولکھا کہ ملک فتح کرنے کے بعد خوبصورت غلام اور دو باندیال منتخب کرے عربوں کے استعال کے لئے جھیجی جائيں۔" (ايضاً ص:۱۳۸)

#### ٢:....اسلامي جهاد:

"عربوں نے اپنی غریب اور مفلوک الحال سوسائی کو خوش حال بنانے اور دوسرے ملکوں کو مفتوح کرکے وہاں جبراً اپنا سامراج قائم کرنے کے لئے جہاد کو شریعت کا لازمی حصہ بنادیا، انہوں نے غلط پروپیگنڈا کے ذریعہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات جاگزیں کی کہ دوسرے ملکوں پر حملے کرکے انہیں مفتوح کرنا اور ان کے وسائل استعال کرنا اور غلام اور باندیوں کو حاصل اور ان کے وسائل استعال کرنا اور غلام اور باندیوں کو حاصل

کرنا، اور اس مقصد کے لئے جہاد کرنا تواب کا کام ہے۔ اس کے بدلے میں آخرت کی زندگی میں حوری، غلمان، محلات اور عیش وعشرت کا ہرفتم کا سامان حاصل ہوگا، مسلمانوں کے سامنے جنتی زندگی کا ایسا تخیل پیش کیا گیا کہ وہاں زندگی دائمی ہوگی، وہاں نندگی کا ایسا تخیل پیش کیا گیا کہ وہاں زندگی دائمی ہوگ، وہاں ننیند کی ضرورت نہ ہوگی، لوگ ہمیشہ جوان ہوں گے، جنتیوں کی جنسیاتی خواہشات بڑھ جا کیں گی، یہاں تک کہ حقیقی بولیوں کے علاوہ ستر حوریں اور دس غلمان بھی ان کی خدمت کے بیویوں کے علاوہ ستر حوریں اور دس غلمان بھی ان کی خدمت کے لئے موجود ہوں گے۔

اس طرح کی باتوں کو اسلامی شریعت کا حصہ بنانے سے مسلمانوں کے اخلاق پر برا اثر پڑنا لازمی تھا۔ انہوں نے قرآن کے صریح حکم "لا اکواہ فی الدین" کی صریح خلاف ورزی کرکےلوگوں پر جنگ مسلط کی، دوسروں کے مال کولوٹ کر مضم کرنے کو مال غنیمت سمجھا جانے لگا، دوسرے ملکوں کومفتوح کرکے وہاں عرب سامراج کو قائم کرنے کے کام کو ثواب سمجھا جانے لگا۔"

(ایعنا ص: ۱۳۲۹۔)

2: ....اسلام کے لئے دوسروں کا قال عام:

''ابتدائی مسلمان خلیفوں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے اور جن کے دور کو سنہری دور گہا جاتا ہے، ان کے دورِ حکومت میں جہاد کے نام پر آزاد ملکوں کو عرب سامراج کا غلام بنایا گیا اور عربوں کی حرص کی تحیل کے لئے لاکھوں افراد کو قتل کرنے کی روایت ڈالی گئی۔ خوش حال اور زرخیز ملکوں پر اینے

حملے کے جواز کے لئے ان کے حکمرانوں کو لکھا جاتا تھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوکر عرب حاکموں کی ماتحی قبول کریں، ورندان یر جنگ مسلط کردی جائے گی، اس کے بعد ان ملکوں پر فوج کشی کرے ہزاروں لوگوں کو ناحق قتل کیا گیا، ملکوں کولوٹا گیا، گویا ہے ساری چزیں ان کے باب دادا کی ملیت تھیں اور اسلام آیا ہی ان کے استحصال کی خاطر تھا، اس پر اکتفانہیں کیا گیا بلکدان مفتوح ملکوں کے لوگوں کو اپنا دین تبدیل کرنے پر مجبور بھی کیا گیا، اور ان کے اصل نام تبدیل کرے عربی نام رکھوائے گئے، انہیں عربنسل کی اولا د کہلوانے پر مجبور کیا گیا۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ان علمبرداروں نے فدہب کے نام پر انسانیت سوز حرکتیں کی ہیں،مسلمانوں کواب بھی شرم نہیں آتی کہ وہ ایسے ظالمانہ کردار کا مظاہرہ کرنے والی حکومت (خلافت راشده) کو بهترین دورِ حکومت اور حکومت الهبیه قرار دے کر اس پر فخر کرتے ہیں، خلافت راشدہ کے دور میں عرب سامراج قائم کرنے ہی کا نتیجہ تھا کہ اسلام کا اصل مشن تالیف (اليناً ص: ٢٥٠، ٢٥١) قلب ختم ہوکررہ گیا۔''

۸:...... ' خلافت ' حضرت عمر کے ذہن کی اختر اع ہے:
 ان خلافت اور مسله خلافت کو مسلمانوں نے اپنے دین
 کا لازمی حصہ بنادیا ہے، لیکن غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ خلافت کا نہ تو قرآن میں کوئی صریح تھم ہے، اور نہ ہی رسول

کلافت کا نہ تو کران یک وی شرک ہے ، اور عہاں روک اگرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کے متعلق کوئی وصیت کی تھی۔ یہ بدعت دراصل عربوں کے دوسرے نمبر کے بادشاہ (خلیفہ) حضرت عمر کے ذہن کی اختراع تھی، ان کے سامنے اس کے دو مقاصد تھے:

ا:....حفرت محمد (صلی الله علیه وسلم) کی تعلیم کی وجه سے جنگجوعرب قوم میں جو اتحاد پیدا ہوگیا ہے اس سے فائدہ اٹھاکر نہ صرف پورے ملک پر حکومت کی جائے، بلکہ دوسرے ملکوں پر بھی عرب سامراج قائم کیا جائے، حضرت عمرنے ایک دانش مند سیاستدان کی حیثیت سے ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا ضروری سمجھا۔

النسبوب ملک کا بیشتر حصہ ویران اور ریگتان تھا،
سوائے چندشہرول کے جہال تجارت ہوتی تھی، زرعی آبادی نہ
ہونے کے برابرتھی، بارش بہت کم ہوتی تھی، لوگ یا تو کھور کے
باغوں پر گزارہ کرتے تھے، یا مال مویثی پال کر ان کے دودھ،
مکھن اور گوشت پر گزارہ کرتے تھے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ
وسلم) نے جب ان کو متحد کیا تو اب قیادت کا مسئلہ تھا، قیادت
حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد حضرت علی کے ہاتھ میں
مضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد حضرت علی کے ہاتھ میں
آنی تھی، لیکن حضرت عمر نے ایسانہیں ہونے دیا، پہلے انہوں
نے حضرت ابوبکر کو آگے کیا، انہیں معلوم تھا کہ ان کی عمر
زندگی) کم ہوگی، این کے بعد حکومت ان کے ہاتھ میں آئے
(ض:۲۵۳،۳۵۲)

#### ٩:..... منتخب قوم اور خلافت كالصور:

"مسلمانوں نے جداگانہ اور منتخب قوم کا تصور یہودیوں سے لیا تھا، اور خلافت کا تصور مسحیت کے پوپ کے ادارے سے لیا تھا۔"

۱۰:....قصوريشي:

"مسلمان فقیہوں نے بت پرتی سے بچنے کی خاطر تصویر سازی اور مجسمہ سازی کو شرک شار کر کے اس کے خاتمہ کا فتو کی دیا تھا۔ چنانچے سلمانوں نے فنونِ لطیفہ کے کئی نادر نمونوں کو ختم کردیا، انہیں اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ فنونِ لطیفہ اور بت پرتی کے درمیان فرق کرسکیں، اب جب حالات تبدیل ہوئے ہیں تو مسلمانوں میں تصویر سازی، فوٹوگرافی اور مجسمہ سازی عام ہوگئی ہے، اس لئے اب شریعت اسلامی کا بیہ قانون بھی منسوخ ہوگیا ہے۔"

رص بھی ہے۔"

۱۱:.....حيار شاديال كرنا اور بإنديال ركهنا:

''شریعت میں بیک وقت چارشادی کرنا اور بے شار بائدیوں کو بیویوں کے طور پر استعال کرنا جائز ہے، لیکن معاشرے کی تبدیلی کی بنا پر اب مختلف مسلمان ملکوں میں ایک سے زائد بیوی رکھنے پر قانونا پابندی عائد ہے، اس لئے بیشری قانونا پابندی عائد ہے، اس لئے بیشری قانون بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔''

#### ۱۲: .... فوجداري اورسول قانون:

''عربوں کے اندر قدیم ایام جاہلیت کی روایات یا موسوی شریعت کی پیروی میں کئی فوجداری اورسول قانون مروج تھے، قرآن اور حدیث نے انہی چیزوں کو اسلامی شریعت کا روپ دیا، ان قوانین کوعملی جامہ پہنانے کا کام قاضی کے حوالے کیا گیا، کین اب جدید بین الاتوامی تقاضوں نے ان قوانین کو جاہلانہ اور وحثی سمجھ کرمستر د کردیا ہے اورمسلمان ملکول میں بھی ان قوانین کی جگه رومن یا دوسرے مکوں کے قوانین جاری ہیں۔ پاکتان میں مُلّا اپی طاقت میں اضافہ کے گئے ان فرسودہ قوانین کو دوبارہ مروج کرنے کے لئے کوشاں ہیں، کچھ مفاد برست سیاستدان اور عملدار بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی رائے عامد کی وجہ سے اکثر مسلمان ملکوں میں یہ قوانمین ختم ہو رہے ہیں، جس سے واقعے ہو رہا ہے کہ موجودہ دور میں اسلامی شریعت نا قابل عمل ہے اور وہنی ارتقا کے سبب اب وہمنسوخ ہوچکی ہے۔" (ص:۲۰۳۰)

### ١٣: ....انسان كى پيدائش كے متعلق نظرية

''قرآن نے توریت کی تقلید کرتے ہوئے حضرت آدم ہی کو جملہ انسانوں کی پیدائش کا باپ قرار دیا ہے۔ توریت اور انجیل کے ماہروں اور کچھ مسلمان عالموں نے ان کی پیدائش کا وقت بھی مقرر کیا ہے، جس کے مطابق حضرت آدم تقریباً ساڑھے چھ ہزار سال پہلے پیدا ہوئے تھے، لیکن آثار قدیمہ کی

کو جنا کے مطابق مصر کے اہرام ساڑھے سات ہزار سال پرانے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن اور توریت کی دی ہوئی معلومات غلط ہوجاتی ہیں۔ علم طبقات الارض کی موجودہ کھوجنا کے مطابق زمین پر انسان کی پیدائش کو ہیں لاکھ سال ہوئے ہیں، جس سے قرآن اور توریت کی یہ بات غلط ہوجاتی ہے کہ جملہ انسانوں کے باپ حضرت آدم تھے، اور وہ ساڑھے چھ ہزار سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور اس سے پہلے زمین پرکوئی انسان موجود نہیں تھا۔ توریت اور قرآن کی گئی باتیں الی ہیں جنہیں موجود نہیں تھا۔ توریت اور قرآن کی گئی باتیں الی ہیں جنہیں براب بھی آمنا وصدقنا کہنا یہ اسلام کے لئے موجب شان کی براب بھی آمنا وصدقنا کہنا یہ اسلام کے لئے موجب شان کی براب بھی آمنا وصدقنا کہنا یہ اسلام کے لئے موجب شان کی براب بھی آمنا وصدقنا کہنا یہ اسلام کے لئے موجب شان کی براب بھی آمنا وصدقنا کہنا یہ اسلام کے لئے موجب شان کی براب بھی آمنا وصدقنا کہنا یہ اسلام کے لئے موجب شان کی براب بھی آمنا وصدقنا کہنا یہ اسلام کے لئے موجب شان کی براب بھی آمنا وصدقنا کہنا یہ اسلام کے لئے موجب شان کی براب بھی آمنا وصدقنا کہنا یہ اسلام کے لئے موجب شان کی براب بھی آمنا وصدقنا کہنا یہ اسلام کے لئے موجب شان کی براب بھی آمنا وصدقنا کہنا یہ اسلام کے لئے موجب شان کی براب بھی آمنا وصدقنا کہنا یہ اسلام کے لئے موجب شان کی براب بھی آمنا وصدقنا کہنا یہ اسلام کے لئے موجب شان کی براب بھی آمنا وصدقنا کہنا ہوگا۔''

# ١٢: .... مسلمانوں كے جداگانة وم مونے كا نظريد:

"مسلمانوں نے بی نظریہ یبود یوں سے لیا تھا، اس نظریہ کے مطابق یبودی اپنے آپ کونسلی اور فدہی بنیاد پر نتخب اور برگزیدہ قوم تصور کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے اس نظریے کو مٹاکر غیراسرائیلیوں اور ختنہ کرانے والوں کو بھی میسیت میں داخل کیا، جس پر اسرائیلی سرداروں نے ناراض ہوکر رومن حاکم کی اجازت سے ان کوصلیب پر چڑھا کر شہید کرادیا۔ چونکہ حضرت محد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی ابراہیمی نسل اور امت میں حضرت محد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی ابراہیمی نسل اور امت میں سے تھے، اس لئے آپ نے بھی کئی باتیں یبودیوں کی اختیار

کیں، مثلاً ختنہ کرانا، سور کا گوشت نہ کھانا، کعبہ کا طواف کرنا، قربانی کرنا، صفا و مروہ میں دوڑنا، وغیرہ۔ حضرت مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت عیسیٰ کے تتبع میں اسلام کا دائرہ ساری قوموں کے لئے کھول دیا تھا، لیکن جب حضرت عمرہ نے عرب سامراج قائم کرنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے عرب وعجم کے درمیان دیوار قائم کردی۔ نہ ب میں عربی لباس، عربی زبان اور عربی رسم و رواج کو داخل کردیا، اور ان چیزوں کا فخر سے طور پر اظہار و اعلان ہونے لگا، اس لئے ہر مجمی کے ذبی نشین ہوگئی کہ اظہار و اعلان ہونے لگا، اس لئے ہر مجمی کے ذبی نشین ہوگئی کہ عرب اعلیٰ قوم ہیں۔'

۱۵:....قریانی کا رواج:

"قربانی کے رواج کے دواسباب تھے:

انسسا فوق الفطرت طاقت (خدایا دیوتا) خطرناک، به رخم اورخوخوار بستی شار کی جاتی تھی، اس کے قابرانہ جذبات کو مختد کرنے کے لئے اور قبیلوں کو اس کے خضب سے بچانے کے لئے شروع میں لوگ ایک فرد کو ذرح کرکے اس کا خون، چربی اور گوشت جلاکر اس کی را کھ خدا کو پہنچانے کے لئے قربان گاہوں میں جیجے تھے، لیکن بعد میں انسانوں کی جگہ جانوروں کو ذرح کیا جانے لگا۔ حضرت موئی نے اس طریق کارکوشروع کیا ذرح کیا جانے لگا۔ حضرت موئی نے اس طریق کارکوشروع کیا اور با قاعدہ قربان گاہیں بنا کیں۔ یونان، مصراور روم میں بھی کہی سلمہ مروج تھا، دراوید اپنے دیوتا شرمہارات کی خوشنودی کے سلمہ مروج تھا، دراوید اپنے دیوتا شرمہارات کی خوشنودی کے لئے کہی رسم ادا کرتے تھے، چونکہ بیہ وحثی دورکی رسمیں، عرب

وحثی دور سے بشکل بدویانہ دور میں داخل ہوئے تھ، اس کے ان کے ہاں بھی بہی چیزیں مروج رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں پہلے شومہاراج کا مندر قائم تھا، اس کئے وہاں لگم کی بوجا پاٹ اور قربانی کا دستور پہلے سے رائح تھا، حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو ابراہی نسل میں سے تھا، انہوں نے بھی مکہ میں اس سلسلہ کو جاری رکھا، پیغیر، رسول اور مصلح حضرات نفسیات کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، اس کئے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عربوں میں جراسود (لگم) کے احترام اور قربانی کے سلسلے کو مقبول دیکھ کر اسے جاری رکھنا ہی مناسب خیال کیا، عرب مکہ میں سالانہ ہونے والے میلے (ج) کے موقع پر یہودیوں کے دستور کے مطابق قربانی کرتے تھے اور جراسود کا بوسہ لیتے تھے، دستور کے مطابق قربانی کرتے تھے اور جراسود کا بوسہ لیتے تھے، دستور کے مطابق قربانی کرتے تھے اور جراسود کا بوسہ لیتے تھے، دستور کے مطابق قربانی کرتے تھے اور جراسود کا بوسہ لیتے تھے، دستور کے مطابق قربانی کرتے جے اور جراسود کا بوسہ لیتے تھے، دستور کے مطابق قربانی کرتے جے اور جراسود کا بوسہ لیتے تھے، دستور کے مطابق تربانی کرتے ہے اور جراسود کا بوسہ لیتے تھے، دستور کے مطابق قربانی کرتے تھے اور جراسود کا بوسہ لیتے تھے، دستور کے مطابق تربانی کرتے ہے اور جراسود کا بوسہ لیتے تھے، دستور کے مطابق تربانی کرتے ہے اور جراسود کا بوسہ لیتے تھے، دستور کے مطابق تربانی کرتے ہے اور جراسود کا بوسہ کیا کہ کراہے کے موقع کی کے کہ کی کے موقع کی کے کہ کراہوں کے کے کہ کراہوں کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کراہوں کے کہ کراہوں کے کہ کی کراہوں کے کہ کی کراہوں کے کہ کراہوں کے کہ کراہوں کے کہ کراہوں کی کراہوں کے کہ کراہوں کے کہ کراہوں کے کہ کے کہ کراہوں کی کراہوں کی کے کہ کراہوں کے کہ کراہوں کے کراہوں کے کہ کراہوں کے کہ کراہوں کے کہ کراہوں کے کہ کراہوں کے کراہوں کراہوں کے کراہوں کراہوں کے کراہوں کے کراہوں کراہوں کے کراہوں کے کراہوں کراہوں کراہوں کے کراہوں

۲:....دوسرے نداہب سے وابستہ لوگ اور قومیں ارتقا کرکے اس رسم بدکو چھوڑ چکی ہیں، لیکن مسلمانوں کی بیہ حالت ہے کہ وہ اب تک اس رسم کوسنت ابراہیم، سجھ کر، یا خدا کی خوشنودی کی خاطر اختیار کئے ہوئے ہیں۔

اس قدیم وحثیانہ رسم کی ادائیگی کے لئے مسلمان ہر سال ج کے موقع پر یا دوسرے مقامات پر کروٹرہا جانور ذرج کرتے ہیں۔

کرتے ہیں اور اس رسم کو اسلام کا بنیادی رکن تصور کرتے ہیں۔

سا: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔گرچہ دوسرے نبیوں اور غداہب کے پیروؤں کی اکثریت نے اس رسم کو غلط اور وحثیانہ سمجھ کرختم کردیا ہے،

لیکن مسلمانوں کی بیرحالت ہے کہ وہ (موجودہ ترقی یافتہ دور میں

بھی) قربانی کی رسم کومقدس چیز سمجھ کر ابھی تک ادا کرتے ہیں۔ جب دوسرے مذاہب کے مانے والے جانوروں کو مارنا گناہ کا کام سمجھتے ہیں، تو مسلمان جوخود کو امن وسلامتی کا دیوتا قرار دیتے ہیں، وہ جانوروں کو بڑے اہتمام کے ساتھ ذیح کرنا ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اس سے سلامتی والے مذہب کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے، مسلمان اس حد تک جہالت میں مبتلا ہوگئے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس خراب رسم کے خلاف آ واز بلند کرتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کوئی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔

۳: .....اگرچه مسلمان خود کو اسلام (لیعنی امن وسلامتی کا ند بب) کا پیروکار اور علمبردار قرار دیتے ہیں، لیکن انہوں نے تشدد کو اپنے ند بب کا بنیادی حصہ بنالیا ہے، درج ذیل مثالوں سے معلوم ہو سکے گا کہ ان کی دلیلوں میں کتنی صدافت ہے:

الف:.....رحمٰن و رحیم، خدا کو راضی کرنے کے لئے مسلمان ہرسال کروڑہا جانور ذرج کرتے ہیں۔

ب:....جانوروں کو ذبح کرنے کے لئے اللہ اکبر کا نام استعال کرتے ہیں، تا کہ بیاتھے کام بہتر نظر آئے۔

ت: مسلمان سامراجی اور ڈاکہ زنی کے مقاصد کے لئے لڑی جانے والی جنگ میں لوگوں کوفت کرتے وقت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔

اس طرح کردار کا مظاہرہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ وہ منتقم مزاج اور قہار و جبار ہے، اس کا رحمٰن ورحیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کا دین امن وسلامتی کی بجائے فت و فساد کا ذریعہ بن گیا ہے۔'' (اینا ص: ۳۷۱، ۳۷۷)

#### ١٦:..... ما فوق الفطرت مستى (خدا):

"فدا کی تلاش کے لئے نہ صرف مسلمانوں بلکہ دوسرے ندہب کے بانیوں اور پیر ان نے بھی اپنی زندگیاں صرف کر ڈالی ہیں تاکہ اس طاقت سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن اس بحر بے کنار کی معرفت ورد و وظائف اور عبادت سے حاصل نہیں ہو کتی، بلکہ قدرت کی رنگارگ چیزوں کے مشاہدہ سے ہی تھوڑی بہت معرفت حاصل ہو کتی ہے، اس سلسلے میں ہمیں دنیا کے خداہب، ان کے نچوڑ اور جملہ فلسفوں سے رہنمائی حاصل ہو کتی ہے۔ " (ایسنا ص ۲۸۲)

# 2ا:..... ما فوق الفطرت مستى كى رضامندى كى كوشش:

"جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ظاہری جسمانی دنیا کے علاوہ ایک اور پوشیدہ قوت بھی کارفرہا ہے جو زندہ کرتی اور مارتی ہے اور دوسرے کام سرانجام دیتی ہے، لوگوں نے ایک طرف تو اس ہتی کی معلومات کے لئے کھوجنا شروع کردی، دوسری طرف اس طاقت کو مسخر کرکے اسے اپنی مرضی کے مطابق استعال کرنے کی کوشش کی، ساری کوششوں کے باوجود اب تک اس طاقت کے متعلق معلومات بھی بہت کم حاصل ہوئی ہیں اور اسے سخر کرنے میں تو ذرہ برابر بھی کامیابی حاصل نہ ہوگی ہے، اس کمزوری اور بے بی کے نتیجہ میں اس طاقت کی رضامندی اس کمزوری اور بے بی کے نتیجہ میں اس طاقت کی رضامندی

حاصل کرنے کا رجحان پیدا ہوا، اس رجحان طبع کو ندہب کی ابتدا کہا جاسکتا ہے، اس مقصد کے حصول کے لئے لوگوں نے ریاضتوں سے کام لیا۔'' (ایسا ص: ۳۸۷، ۳۸۷)

#### ۱۸:....راجه داهر کی رواداری اور محمد بن قاسم:

"ایک طرف تو راجا داہر کی رواداری کا یہ عالم تھا،
دوسری طرف مسلمانوں کے غازی اور سپہ سالار محمد بن قاسم کی
حالت یہ تھی کہ اس نے سندھ پر حملہ کر کے تین ہزار مرد اور
عورتوں کو غلام بنا کر ان کو دوسرے علاقوں میں فروخت کیا، سندھ
سندھ کے محافظ راجا داہر اور اس کی دوبیٹیوں کی بے حمتی کی،
ایسے ظالم خاندان کے فرد اور غاصب انسان محمد بن قاسم کو غازی
اور مجاہد اسلام قرار دے کر اس کے نام پر ملک میں لا تبریریاں،
اور مجاہد اسلام قرار دے کر اس کے نام پر ملک میں لا تبریریاں،
کالج، روڈ، پارک اور اوارے وغیرہ منسوب کیے جارہے ہیں۔"
(ایسنا ص: ۱۳۵)

19: ..... کسی بھی فرہب سے وابستہ نجات کا حقدار ہے:

"قرآن کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا کو مانتا ہے،

انسان ذات کے روش مستقبل (آخرت) پر ایمان رکھتا ہے اور
صالح عمل کرتا ہے چاہے وہ کی بھی فرہب سے وابستہ ہو، نجات

کا حقدار ہے، ایسے صریح حکموں کے باوجود راجا واہر جیسے فردکو
جو تمام فداہب کی تکریم کرتے سے اور رواداری کا مجمہ سے، کو
کافر قرار دینا اور رسول کریم کے اہل بیت کوشہید کرنے، آزاد

مردوں اورعورتوں کو غلام بنا کر فروخت کرنے اور قتل کرنے اور دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو منہدم کرنے والے محمد بن قاسم کو اسلام کا علمبردار اور غازی کہنا، کیا بیاسلام کے دامن پر داغ نہیں؟ کیا اسلام آخری اور محمل دین کی حیثیت سے اس لئے آیا تھا کہ اس کے نام پر مظالم کئے جا کیں۔''

(ايضاً ص:۱۳۳)

٢٠ ..... مُلّا وَل كَي تشريح جهالت يرمبني ہے:

''حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) نے مذہب کا جو دوسرا نکتہ بیان کیا تھا، وہ بیتھا کہ:

"آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله." (قرآ*ن كريم كى آيت اس طرح نبيل*-ناقل)

مسلمان مُلَا جومستقل مفاد پرست بن چکے ہے،
انہوں نے قرآن کی اس آیت کی تشریح میں کہا کہ پیغیر تو سب
کے سب برق ہے اور ان کی کتابیں بھی برق تھیں، لیکن ان کی
تعلیمات، شریعتیں اور کتاب زمانہ کی تبدیلی کی وجہ ہے اب
منسوخ ہوچکی ہیں، اس لئے اب صرف حضرت محمہ (صلی الله
علیہ وسلم) ہی کی کتاب اور شریعت قابل عمل ہے، حقیقت میں
علیہ وسلم) ہی کی کتاب اور شریعت قابل عمل ہے، حقیقت میں
مُلَا وَں کے مذہب کی یہ تشریح قرآنی احکام اور حضرت محمد (صلی
الله علیہ وسلم) کے بیغام کے روح کے منافی اور جہالت پر جنی
الله علیہ وسلم) کے بیغام کے روح کے منافی اور جہالت پر جنی

#### ٢١: ..... كتاب برايمان كے دومفہوم:

'' کتاب پرایمان سے دومفہوم لئے جاسکتے ہیں، ایک تو وہ کتاب جومخلف ادوار میں مختلف پنجمبروں پر نازل ہوئی، ان پرایمان لانا مقصود ہے، دوسرے ان کتابوں پرایمان جوصد یوں کے تاریخی تجربات، علم، حکمت، فلف، سائنسی ایجادات "ور قدرت کے مظاہر پرغور وفکر کر کامی گئی ہیں۔'' (ص: ۳۳۷)

#### ۲۲:....لغتوں میں کتاب کے معنی:

"بنیادی لغتوں میں کتاب کے معنی "لکھی ہوئی بات"
دواقعہ" (وہ چاہے تاریخی ہو یا تجرب سے حاصل ہوا ہو)
"قدرت کی طرف سے صادر ہونے والا فیصلہ" اور "قدرت کا قانون" بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ہر" تاریخی واقعہ" قدرت کی طرف سے ثابت شدہ "بات" "ماحول اور تجربے کی بنیاد پر حاصل ہونے والی معلومات" بیساری چیزیں کتاب کے معنی میں حاصل ہونے والی معلومات" بیساری چیزیں کتاب کے معنی میں آجاتی ہیں۔ قرآن کی روسے کتاب پر ایمان کا مفہوم بیہ ہوگا کہ قدیم زمانہ کے تاریخی حقائق، فلنفے، سائنس، حکمت اور عقل کے قدیم زمانہ کے تاریخی حقائق، فلنفے، سائنس، حکمت اور عقل کے ذریعہ قائم کی ہوئی آرا وغیرہ پر ایمان لایا جائے۔ اس لئے فطرت کی ہر شبت چیز کو "کتاب" شار کرکے اس سے استفادہ فطرت کی ہر شبت چیز کو "کتاب" شار کرکے اس سے استفادہ کرنے کو ایمان کہا جاسکتا ہے۔

رسول کے معنی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغیر، قاصد، خبر لانے والا، حقیقت پیش کرنے والا، قوموں کا روحانی رہبر، مصلح اور حکیم لیا جاسکتا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت محمد (صلی الله

٢٣:....قرآن كے خلاف عرب سامراج كا قيام:

''حضرت بحرِّ نے قرآن اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے رحمۃ للعالمین والے مشن کے خلاف عرب سامراج قائم کیا اور اس مقصد کے لئے انہوں نے مذہب اور سیاست کو مشتر کہ طور پر ایک ساتھ چلانے کی برعت ایجاد کی، اسلام کی توسیع کے لئے جہاد کے نام پر جبرا ووسرے ملکوں کو مفتوح کیا اور وہاں کی الملک عربوں کے گزارے کے لئے مخصوص کردی، ساتھ ساتھ مفتوح ملکوں کی آزادی ختم کر کے انہیں غلام اور لونڈیوں کی حثیت وے دی۔ لوٹے ہوئے مال کو مالی غلیمت سمجھ کر اپنے لوگوں میں تقسیم کیا۔ عرب میں مروج قدیم روایات کو اسلامی شریعت اور اسلام کہہ کرعربی اور عجمی امتیازات پیدا گئے۔ رسول شریعت اور اسلام کہہ کرعربی اور عجمی امتیازات پیدا گئے۔ رسول کے کریم (صلی الله علیہ وسلم) کی رحمۃ للعالمین والی صفت کو جس کریم (صلی الله علیہ وسلم) کی رحمۃ للعالمین والی صفت کو جس کریم زمام مذاہب میں وحدت تلاش کرنی تھی، ترک کرکے

اسلام کا مقصد عرب سامران کا اتحاد اور غلب قرار دیا گیا۔ نیتجاً عرب سامران کے قیام کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، دنیا کا امن برباد ہوا، فقہی غداہب کا پھیلاؤ ہوا، آگے چل کر ان حرکتوں کا نتیجہ بید لکلا کہ مسلمانوں میں ساڑھے تین سوسے زائد فرقے بیدا ہوگئے۔'' (سندھوجی ساحیاہ ج ی من ۱۵۸)

# ٢٢: .... قبال اور جناح كي لائن:

"اقبال اور جناح والى لائن اختيار كرك مهاجر اور پخابى سامراج قائم كرنے كے لئے فد بب كى بنياد پر ملك تقسيم كرايا كيا اور يهى مهاجر پنجابى سامراج لاكھوں افراد كے قتل، كروڑ ہا اللاك كے ضياع كا موجب بنے ہيں۔"

(ايضاً ج:٢ ص:١٤٩)

#### ۲۵:....حیات بعد الممات:

"موت کے بعد سلسلہ حیات قائم ہے یا نہیں؟ اس موضوع پر بحثیں قدیم دور سے مسلسل ہوتی چلی آرہی ہیں، اکثر اٹل فدا کی جدا ہتی پر یقین رکھ کر ان کو خدا کی فاص مخلوق سمجھ کر از لی و ابدی حیثیت دی ہے، کچھ فرہبی لوگوں کا کہنا ہے کہ روح روز ازل سے خدا کے فرمان "کن" (ہوجا و) سے بیدا ہوئی ہے، روحیں عالم ارواح میں رہتی ہیں، وہاں سے جسم میں داخل ہوکر زندگی کا مقرر عرصہ پورا کر کے پھر آسان پر، جسم میں داخل ہوکر زندگی کا مقرر عرصہ پورا کر کے پھر آسان پر، زیر زمین یا عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ قیامت کے دن پھر جسموں میں داخل ہوکر حماب کتاب دے کر

اپ اعمال کے مطابق دوزخ یا جنت میں داخل ہوں گا۔

کچھ نداہب کا کہنا ہے جس طرح حیوانی جم نے
ایموبیا سے تنازع للبقا کے اصول کے مطابق ترقی کرکے انسانی
صورت اختیار کی ہے، اسی طرح روح بھی ابتدا میں جمادات،
نباتات اور حیوانات سے ترقی کرکے مختلف شکلیں اختیار کرنے
نباتات اور حیوانات سے ترقی کرکے مختلف شکلیں اختیار کرنے
کے بعد بالآخر نجات حاصل کرے گی، غرض کہ اب تک بیمسائل
سلج نہیں سکے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بیطویل عرصے تک بیچیدہ
ہی رہیں گے اور سلجھنے کی نوعیت پیدا نہ ہوگی۔'

(ايضاً ص:۳۹۰،۳۹۰)

# ٢٢: ..... ند جب كي ابتدأ خوف و وہم سے ہو كي:

''نذہبی عقائد اور ان کے زیر اثر روایات، عبادات، دستور اور شریعتیں، دراصل تصوراتی فرہی گروہ کے خیل کی پیداوار ہیں۔ فدہب کی ابتدا خوف و وہم اور گمان سے ہوئی تھی، بعد میں اسے محبت، الہام یا وہی کے نزول کا جامہ پہنا کر رنگ دینے کی کوشش کی گئی، فرہبی گروہ نے اپنے اپنے لوگوں کے لئے کئی نی، پیغیبر، رثی اور تنی وغیرہ پیدا کیے، جن کے اقوال کو خدائی اقوال سمجھ کر فرہبی کتابوں میں درج کیا گیا اور ان معلومات کو برحق سمجھا گیا، جبکہ عقل اور سائنسی معلومات کو ناتص سمجھ کر پس برحق سمجھا گیا، جبکہ عقل اور سائنسی معلومات کو ناتص سمجھ کر پس برحق سمجھا گیا، جبکہ عقل اور سائنسی معلومات کو ناتص سمجھ کر پس

22: ..... دنیا کا کوئی مذہب آخری اور مکمل نہیں:

"ا :..... میں اسلام سمیت دنیا کے کسی ندہب کو آخری

اور کمل نہیں مانتا، بلکہ جملہ فداہب کے پس پردہ ایک بنیادی وحدت کو کار فرماد کھتا ہوں، میں تمام فداہب کو ایک ہی سلسلہ کی ارتقائی کڑی سجھتا ہوں۔

۲:....قرموں کو مذہبوں سے جو نقصان پہنچا ہے اس کی بنا پر میں قوم کی بنیاد وطن، زبان، کلچر، قومی روایات اور سیاسی واقتصادی مفاد کوقرار دینا بہتر سجھتا ہوں۔

#### ۲۸: ....سندهیول کے لئے دوراستے:

''سندھیوں کے سامنے اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ بیدار ہوکر جدو جہد کرکے پاکستان سامراج کوختم کرکے سندھو دیش قائم کریں، اور اس طرح اپنے مستقبل کوروش کریں۔

دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اسلام، مسلم قومیت اور پاکستان کے نام پر دھوکا کھاکر، بک کر، یا ڈرکرسندھ کی ہزارہا سالہ شاندار تہذیب و روایات سے دستبردار ہوکر صفی ہستی سے مثبردار ہوکر صفی ہستی سے مث جاکیں۔''

ا: .....درج ذیل چیزی جمارے لئے راہ عمل ہوسکتی ہیں:
دا: سسندھ کے ہر باشندے کو چاہے وہ نیا ہویا
قدیم، اسے چاہئے کہ وہ اسلام، مسلم قوم اور یا کتان کے مقابلہ

میں سندھو دلیش کی محبت کوتر جیح دے۔

الف:....راجا دامر کوتوی ہیروشار کیا جائے اور محمد بن قاسم اور عرب سامراج کوسندھ دشمن شار کیا جائے۔

ب:....اسلام کی سامراجی تشریح کو مسترد کرکے فہرہ کے سندھی درویشوں کے کلام کی روشنی میں قوم پری پر بنی از سر نو تشریح کرنی ہوگی (جس کا کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ناقل)۔

ت: سصیح قوم پرست اسے ثار کیا جائے جو جنال اور لیانت کے مقابلہ میں ڈاکٹر چونقرام (کانگریس کے سندھ کے سابق صدر) کی زیادہ تحریم کرے۔

سے ....سندھو دیش کی آزادی کے لئے دنیا کی کسی بھی حکومت، ادارے اور گروہ سے مدد لینے میں گریز نہ کیا جائے، اگر اس مقصد کی راہ میں ذہب اور کمیونزم رکاوث بن جائے تو دونوں کو پس پشت ڈال دیا جائے۔''

مو:....سندھیوں کی شاخت کے معیار ریہ ہیں:

" انسسجو هخص سندھو دلیش کی آزادی کا حامی ہواور پاکستان کو سندھ کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ سجستا ہو، اسے سندھی کہا جاسکتا ہے، چاہے وہ سندھ میں پہلے سے آباد ہو، یا ابھی آباد ہوا ہو۔ ۲:....جو شخص سندھ کے باشندوں کو جدا قوم سجھ کران کے سیاسی اور معاشی مفاد، کلچر، زبان اور روایات کا حامی ہو، وہ سندھی کہلاسکتا ہے۔

سندهی کہلانے کا مستحق ہے۔ سندهی کہلانے کا مستحق ہے۔

المنسب جوهم فی میا اقتصادی پروگرام کے مقابلہ میں قوم پرتی کور جی دیتا ہے، اسے سندھی سمجھا جاسکتا ہے۔'' میں قوم پرتی کور جی دیتا ہے، اسے سندھی سمجھا جاسکتا ہے۔'' میں قوم پرتی کور جی دیتا ہے۔'' میں تو میں ہے۔'' میں ہے۔'' میں تو میں ہے۔'' میں تو میں ہے۔'' می

جی ایم سیدی ان خرافات اور گراه کن تاویلات کوممکن ہے کہ بعض حضرات

'دیوانے کی بڑ' یا جعفر زخلی کی' زخلیات' کہہ کر نظر انداز کردیں اور انہیں کی سنجیده

توجہ کا ستحق نہ سمجھیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض حضرات یہ خیال فرما کیں کہ جی ایم سید

اپنی طبعی عمر کو پہننج چکے ہیں، اس کا آفاب زندگی لب بام ہے، اس لئے اس کے یہ

طمدانہ خیالات بھی اس کے ساتھ قبر ہیں ونن ہوجا کیں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قیام

طمدانہ خیالات بھی اس کے ساتھ قبر ہیں ونن ہوجا کیں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قیام

پاکتان کے قبل سے لے کر آج تک جی ایم سید جس منفی وہن اور تخریبی عمل کی

آبیاری کر رہا ہے، اس نے سندھ ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد ہیں تی ایم سید

پیدا کردیئے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد جی ایم سید کے وہن وعقیدہ بھوتی اور گھتی

ہے، اور وہ الحاد و کج روی اور ملک و ملت سے بعاوت ہی کو دین وعقیدہ بھوتی ہے، جی

ایم سید اور ان کے محتب کے الحاد پرور افکار ونظریات سے سندھ کی جدیدنس اس صد

تک مرعوب ہو چکی ہے کہ بعض وائش گا ہوں اور تعلیمی اداروں میں اسلام پر طنز وتفکیک

تک مرعوب ہو چکی ہے کہ بعض وائش گا ہوں اور تعلیمی اداروں میں اسلام پر طنز وتفکیک

کی جاتی ہے، اور سیاس سطح پر ممتاز بھٹو اور عبدالحفیظ پیرزادہ کی ' سندھ، بلوچ، پشون

کی جاتی ہے، اور اس نوعیت کی دوسری تعقییں جی ایم سید کی مسلسل محت و تربیت ہی کا شمرہ

فرنٹ' اور اس نوعیت کی دوسری تعقییں جی ایم سید کی مسلسل محت و تربیت ہی کا شمرہ

جی ایم سید کی برهتی ہوئی صولت وشوکت کے مقابلہ میں سندھ تکومت کی قابل جی سید کی برهتی ہوئی صولت وشوکت کے مقابلہ میں سندھ تکومت کی قابل رحم بے بسی کا بیا عالم ہے کہ حکومت نے برعم خود جی ایم سید کوان کے گاؤں میں '' نظر بند' اپنی سالگرہ میں شرکت کے لئے ملک کے ساتی لیڈروں، بیرونی سفارتکاروں اور سندھ کے''بروں' کے نام ہزاروں کی تعداد میں با قاعدہ'' دعوت نامے' جاری کرتا ہے اور حکومت اس شورہ پشتی کا کوئی علاج نہیں میں با قاعدہ'' دعوت نامے' جاری کرتا ہے اور حکومت اس شورہ پشتی کا کوئی علاج نہیں کرسکتی۔

حومت سندھ'' نظر بند'' جی ایم سید کی سالگرہ کے موقع پر انہیں ان کے کراچی کے مکان میں منتقل کرنا چاہتی تھی، مگر موصوف نے تعییل تھم سے انکار کردیا، اس سلسلہ میں روز نامہ جنگ کراچی میں'' نظر بند'' کا درج ذیل انٹرویوشائع ہوا ہے۔
سلسلہ میں روز نامہ جنگ کراچی منتقلی کے احکامات مستر د کردیئے

بیں

در میری ۱۸ در سالگرہ سن ہیں ہوگی، جی ایم سید۔

در سہون شریف (نامہ نگار) سندھ کے بزرگ

سیاستداں جناب جی ایم سید نے آج بدھ کے دن جنگ کو ایک

انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میری ۱۸ در سالگرہ پروگرام کے مطابق

سن شہر میں منائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ڈپئی

مشنر دادو عاشق حسین میمن، ایس پی دادو سرمد سعید میرے پاس

آئے تھے، جو ہوم سیریٹری سندھ کی جانب سے میری کراچی

منتقلی کے لئے احکامات لائے، میں نے یہ احکامات مسترد

کردیے، انہوں نے کہا کہ میں سن میں ہوں اور دستور کے

مطابق میری سالگرہ کے دعوت نامے پہلے بی جاری کردیے گئے

مطابق میری سالگرہ کے دعوت نامے پہلے بی جاری کردیے گئے

بتایا کہ میری سالگرہ کے دعوت نامے پہلے بی جاری کردیے گئے

ہیں، انہوں نے جے سندھ کے تمام یونٹوں کے ورکروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پروگرام کے مطابق میری سالگرہ میں شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت من میں حالات پرسکون ہیں۔''
ہیں۔'' (روزنامہ جنگ کراچی ۱۹۸۵جنوری ۱۹۸۷)

حکومت نے ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کئے، انہوں نے وہ بھی مستر دکر سیئے، خبر ملاحظہ ہو:

''دادو سے نامہ نگار کے مطابق مانجھند بولیس نے سندھ کے معمر سیاستدال اور جئے سندھ تحریک کے بانی جی ایم سید کے خلاف حکومت کی جانب سے جاری کردہ گرفاری کے وارنٹ کوشلیم نہ کرنے کے الزام میں دفعہ ۱۳ ایم پی او کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے۔ پولیس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے حکم نامہ کی بے حرمتی کی ہے اور کہا کہ وہ یا کتان کو کسی بھی حالت میں نہیں مانتے ہیں اور انہیں سندھو دلیش حاہیے۔ مانجھند پولیس نے جی ایم سید کے جالیس نامعلوم حامیوں جن میں کچھ ڈاکٹرزبھی شامل ہیں، کے خلاف بولیس اور مجسٹریٹ پر ہندوقیں تان کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے الزام میں دفعہ ۵۰۳، ۵۲۰، ۱۲۸ کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے۔ ادھر ضلع انظامیہ آج تیسرے روز بھی جی ایم سید کوکراچی منتقل کرنے میں ناکام رہی۔ دریں اثنا صلع انظامیہ دادو کی ایما برسول اسپتال دادو کے سول سرجن ڈاکٹر کیٹن غلام سرورمستوئی نے سن میں جاكر جى ايم سيدكا طبى معائد كيا۔ ادهر جى ايم سيد كے آبائى گاؤں سن جس کا بولیس اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے کچھ در کے لئے محاصرہ کیا تھا، حالات کو دیکھتے ہوئے اب
بیماصرہ کمل طور پرختم کردیا ہے، جبکہ انڈس ہائی وے پرس سے
ہم کلومیٹر دور بعض مقامات پر پولیس کی خصوصی چوکیاں قائم
کردی گئی ہیں، جہاں آنے جانے والے مسافروں اور گاڑیوں
کی چیکنگ کی جارہی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس وقت جی
ایم سید کے حامیوں اور جئے سندھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے
کارکنوں نے جو جدید اسلحہ سے لیس ہیں، پورے ''سن' شہرکو
ایخ قبضہ میں لے لیا ہے، اور کسی بھی پولیس اہلکارکوس شہر میں
واضل ہونے سے روک دیا ہے۔''

(روزنامه جنگ کراچی ۱۱رجنوری ۱۹۸۷ء)

جی ایم سید کے بارے میں ایک دلچپ خبر بیشائع ہوئی ہے کہ حکومت نے جی ایم سید کو" قومی شاختی کارڈ" جاری کرنے کے لئے فارم دیئے۔ موصوف نے مذہب کے خانہ میں "مسلم" کا لفظ لکھنے ہے انکار کردیا، اس کی جگہ" ندہب، نظر بندی" لکھا، اور تعلیم کے خانہ میں" ان پڑھ" لکھا، لیکن پاکستان کا" قومی شاختی کارڈ" ان کو پھر بھی جاری کردیا گیا۔" نوائے وقت کرا چی" ۲۲؍ جنوری ۱۹۸۷ء کی خبر ملاحظہ فرمائے:

''جی ایم سید کو غیرقانونی طور پر شناختی کارڈ جاری کیا

گيا تھا''

"کارڈ کے مجوزہ فارم پر ندہب کے کالم میں"دمسلم" اورشہریت کے کالم میں پاکتانی لکھنے سے انکار کردیا۔" "حیدرآباد ۲۳سرجنوری (نمائندہ خصوصی) جئے سندھ تحریک کے سربراہ، جی ایم سید کے قومی شناختی کارڈ کومنسوخ کرنے کے لئے وفاقی وزارتِ داخلہ کے ماتحت محکمہ شاختی کارڈ نے انظامی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ایم سید کو قومی شناختی کارڈ اسکیم کے تحت شناختی کارڈ نمبر ۲۰۸۰\_ ۲۷\_ ۲۲ جاری کیا گیا تھا، لیکن شناختی کارڈ کے لئے مقررہ فارم کے کوائف جرتے ہوئے جی ایم سیدنے ندہب کے کالم میں مسلم اور شہریت کے کالم میں پاکستانی لکھنے سے انکار کیا تھا، اور قواعد و ضوابط کونظر انداز کرتے ہوئے اینے نظریات کی بنیاد پر شاختی کارڈ قارم پُر کیا تھا، جس کے مطابق انہوں نے مذہب کے کالم میں نظر بندی اور تعلیم کے کالم میں ان پڑھ لکھا تھا۔ محکمہ شاختی کارڈ کا کہنا ہے کہ قومی شناختی کارڈ اسکیم کے تحت متعلقہ فارم میں درخواست دہندہ کواینے مذہب، شہریت اور پیشے کے متعلق واضح معلومات لکھنا قانونی طور بر ضروری ہیں، لیکن جی ایم سید نے متعلقہ قانون کی دفعات سے انحراف کیا ہے، اس لئے محکمہ کی جمشتی ٹیموں کی طرف سے انہیں شاختی کارڈ کا اجرا سرکاری احکامات کی صرح خلاف ورزی ہے۔ گشتی ٹیموں کو جی ایم سید کو شناختی کارڈ جاری کرنے کا قانونی طور پر اختیار نہیں تھا۔ ان ذرائع نے بتایا کہ جی ایم سید کے موجودہ شناخی کارڈ کومنسوخ کرے انہیں قانون کے مطابق نے شاختی کارڈ کے بنوانے کا موقع فراہم کیا جائے گا، وگرنہ جی ایم سیدنیشنل رجٹریشن ایکٹ ١٩٤٣ء اورشهريت كے قوانين كے تحت خود بخو ديا كتاني شهريت کے حق سے محروم ہوجائیں گے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جاسکے گی۔ ان ذرائع نے مزید بتایا کہ جی ایم سید نے

شاختی کارڈ فارم کے کالموں میں خود کومسلمان اور پاکستانی ظاہر نہیں کیا تو وہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے بہت می مراعات حاصل نہیں کرسکیں گے جوابھی تک انہیں ملی ہوئی ہیں۔''

ان خبروں سے جہاں حکومت کے ضعف و کمزوری بلکہ قابل رحم بے بسی کا اظہار ہوتا ہے، وہاں میر بھی واضح ہوجاتا ہے کہ جی ایم سید کے افکار اب ایک انفرادی وشخصی نوعیت کا مئلهٔ نہیں رہا، بلکہ ایک سجیدہ قومی مئلہ کی حیثیت اختیار کرچکا ہے۔ اندرون سندھ اور کراچی میں گزشتہ ایک عرصہ سے امن و امان کا مسلہ جو نازک ترین صورت اختیار کر رہا ہے، دیگر اسباب وعلل کے علاوہ بہت ممکن ہے کہ اس کی تہہ میں جی ایم سید اور اس کے ملتب فکر کی ذہن سازی کا بھی کچھ دخل ہو...... اگر حکومت، یا کتان کی بقا و شحفظ میں واقعی مخلص ہے تو ان حالات میں اس پر بڑی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس سلسلہ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام اسباب و عوامل کا سراغ لگایا جائے، جنہوں نے جی ایم سید کی تحریک کے لئے غذا مہیا کی ہے، جو شکایات مبنی برصدافت نظر آئیں، ان کے فوری ازالہ کے لئے فوری اقدامات کئے جائیں، اور غلط پرا پیگنڈے کے ذریعہ قوم کے ذہن میں جو غلط فہمیاں پیدا کردی گئ ہیں، اخلاص و تدبر کے ساتھ ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ واللم يغول الحق وهو يهرى اللمبيل وصدى الأثمى تعالى جلى خير خلقه صفوة الإرية معسر وبعلى لأله وصعبه ولولياء ارمة والقابحه أجمعين

(بینات جمادی الاخریٰ ۲۰۴۱ه)

# اسباب تحريف دين

حضرت شاہ ولی اللہ ؓ کی نظر میں

# ניץ ללט אלק כית אלקיים

انسانی تاریخ اور" قرآنی بینات" شاہد ہیں کدانسان کی ابتدائے آفریش بی سے انسانی برادری کی رشد و ہدایت کے لئے وی اور نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا گیا۔ جب ایک نبی ونیا سے تشریف لے جاتے تو امت کے بعض ناخلف، آسانی ہدایت میں اغراض وخواہشات کی پیوندسازی کے ذریعہ تحریف کر ڈالتے ،اس لئے ان تحریفات کی اصلاح صحح احکام خداوندی کی نشاند ہی اور انسانی آمیزش سے ان کی تطهیر ك كئے كيكے بعد ديكرے انبياء عليم السلام كى تشريف آورى كا سلسله جارى رہا، تا آ نکہ آنخضرت علیہ آخری نی ورسول کی حیثیت سے تشریف لائے۔ آپ کی لائی ہوئی کتاب کو آخری صحیفهٔ مدایت، آپ کی تشریف آوری کو آخری شریعت، آپ كى امت كو آخرى امت اور آپ كے دين كو تمام اديان كے لئے ناسخ قرار ديا كيا، جس کے لئے ضروری تھا کہ آپ کی شریعت، قیامت تک حالت اصلیہ پر باقی رہے اور آپ کی بعثت کے ابتدائی نقطہ سے لے کر ویرانی عالم کے آخری نقطہ تک ( میمنی جب تک حق تعالی کو اس عالم میں ہدایت کا رکھنا منظور ہے) نہ اسلام کی سیح ہیئت کا تشكسل ايك لمحه كے لئے ٹوٹنے پائے اور نہ مجموعی طور پر امت كے ہاتھوں سے معمولی وقفہ کے لئے بھی رشتۂ ہدایت چھوٹ سکے اور یہ جب ہی ممکن تھا کہ دین کے اصول و فروع اس قدر متحکم اور مضبوط کرد کے جائیں کہ وہ انسان کی قدیم فطرتِ تحریف کا شکار بن کر ندرہ جائیں۔ یہ امر حقانیت اسلام کی مستقل دلیل اور نبی آخر الزمال علیہ کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ اسلام کو اپنے چودہ صدیوں کے طویل دور حیات میں ہزاروں حوادث سے نکرانا پڑا، سیڑوں فتنوں سے پنجہ آزمائی کا موقع آیا، اپنوں اور بے گانوں کی لا تعداد سازشوں کا سامنا کرنا پڑا اور بے شار طاغوتی قوتوں سے جو اپنی ہر فتم کی فرعون سامانیوں کے ساتھ اسے بالکلیہ مٹادینے اور صفحہ ہستی سے نا بود کردیئے متم کی فرعون سامانیوں کے ساتھ اسے بالکلیہ مٹادینے اور صفحہ ہستی سے نا بود کردیئے کے لئے تمام وسائل و ذرائع اور ہر ممکن تدبیر کو ممل میں لار ہی تھیں۔ نبرد آزما ہونا پڑا، کین اسلام کے مقابلہ میں ان تمام باطل طاقتوں کو سرگوں ہونا پڑا، اور اسلام اپنی شان وشوکت، تروتازگی اور رعنائی و دل فر ببی کے ساتھ زندہ رہا، زندہ ہے ، اور انشا اللہ زندہ و شوکت، تروتازگی اور رعنائی و دل فر ببی کے ساتھ زندہ رہا، زندہ ہے ، اور انشا اللہ زندہ رہے گا۔

اسلام کے کینہ پرور دشمنوں نے بھی استعاری جلے کئے اور بھی اشراکی، بھی سیاست کے در بچہ سے اس پر تیر ونشر چلائے اور بھی فلسفہ اور سائنس کے دروازے سے، بھی اس کی جائج پر کھ کے لئے جاہیت قدیمہ کے اصولوں کو معیار بنایا، اور بھی اس کی جائج پر کھ کے لئے جاہیت قدیمہ کے اصولوں کو معیار بنایا، اور بھی اس کے فروع کا رشتہ اصول سے ٹوٹے کے لئے جاہیت جدیدہ اور تہذیب نو کے پیانے تیار کئے، لیکن انہیں ہر موقع اور ہر محاذ پر منہ کی کھانی پڑی، اور اسلام مجزانہ طور پر ہرتم کے حملوں کی زد سے بچتا ہوا عالم کومنور کرتا رہا، اسلام دشن تو تیں اپنی شقاوت پر ہرتم کے حملوں کی زد سے بچتا ہوا عالم کو چند روزہ پریشانی کے علاوہ کوئی صدمہ نہ بہنچ سکیں۔ ان خارجی اور واخلی حملوں کی فہرست میں '' فتنہ تحریف'' بھی داخل ہے جو ہوئی سکہ نہ ہرست میں '' فتنہ تحریف'' بھی داخل ہے جو ہوئی سکے جو ہوئی ملک اور بیرون ملک میں بعض افراد اور اداروں کی جانب سے برپا کیا جارہا

ہے یعن ''دین کے نصوص صریحہ کا انکار کرنا، یا نصوص میں کوئی ایسی تا ویل کرنا جو انکار

ہی کے مرادف ہو یا خرافاتی اوہام کو دین میں داخل کرنا۔'' آپ اسلامی تاریخ پر غور

کریں گے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ سلف کی تجییر سے کٹ کر نصوص کی

نئی نئی تجییروں نے ماضی میں خوارج، نواصب، روافض، معزلہ، مرجیہ اور باطنیہ کو جنم
دیا، اور آج اس تح یف اورنئ نئی تجییروں کے ذریعہ رہا، قمار، شراب اور دیگر خبائث کو
عین اسلامی روح کے تقاضے بتلانے والی برادری قریب قریب تمام آزاد ممالک
اسلامیہ میں جنم لے رہی ہے۔ ذیل میں ہم حکیم الامت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ
صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بے نظیر کتاب''ججۃ اللہ البالغۃ'' کے چند اقتباس نقل
صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بے نظیر کتاب''جہۃ اللہ البالغۃ'' کے چند اقتباس نقل
ما حب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بے نظیر کتاب'' بر بحث فرمائی ہے ان کی روشن
ما حب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بے نظیر کتاب' سے خوائی ہے ان کی روشن
میں ہمارے لئے اس'' نو مولود جماعت'' کے پس منظر اور آئندہ کے عزائم سمجھنا آ سان
ہوگا، و باللہ التوفیق۔ شاہ صاحب'' باب احکام الدین من التحریف' کے ذیل میں کھے

''آ مخضرت علیہ انسانیت کی پھیل کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جودین لے کرآئے اورجس نے تمام ادیان کومنسوخ کردیا، ناگزیر تھا کہ وہ اس دین کو (اصولاً وفروعاً) اس قدر مشکم کردے کہ اس کی طرف کسی قتم کی تحریف کا گزر نہ ہونے پائے اور بیاس لئے کہ بید دین بہت ی جماعتوں کا جامع ہوگا جن کی استعدادیں مختلف اور اغراض جدا جدا ہیں۔ پس بیا ہوگا جن کی استعدادیں مختلف اور اغراض جدا جدا ہیں۔ پس بیا اوقات ایہا ہوگا کہ ان کی نفسانی خواہشات یا اس دین کی الفت

جس میں وہ رہ چکے ہیں یا فہم ناقص کہ ایک چیز ان کے ذہن میں آگی اور بے شار مصالح ان کی نظر سے غائب رہے، یہ امور ان کو آمادہ کریں گے کہ وہ نصوص دین میں فروگز اشت کریں یا دین میں ایک چیز یں ٹھونس دیں جو حقیقتا اس میں داخل نہیں، اس طرز عمل سے دین مختل ہوکر رہ جائے گا، جیسا کہ ہم سے پہلے مرز عمل سے دین مختل ہوکر رہ جائے گا، جیسا کہ ہم سے پہلے بہت سے ادیان کے ساتھ یہی حادثہ پیش آیا۔" (ج: اص ۱۱۹)

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اس عبارت سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کے

جاسكتے ہیں:

اسس تخضرت علیه کی لائی ہوئی شریعت چونکہ تمام شرائع کے لئے ناسخ ہوا سے اس لئے اسے عقلاً اپنے اصول وفروع کے اعتبار سے اس قدر محکم ہونا چاہئے کہ اس میں کسی قتم کے تغیر و تبدل کی گنجائش نہ رہے، ورنہ اس استحامی قوت کے بغیر اس شریعت کے ناسخ ہونے کا تصور بالکل بے معنی ہوگر رہ جائے گا۔ اس دین ناسخ کے متعلق بعض مستشرقین اور ان کی تقلید میں ان کے ''مسلم نما'' مشرتی شاگر دوں کا نظریہ یہ ہے کہ''ہ مخضرت علیہ نے مت العر صرف چند اخلاقی اصول بیان کرنے پر قناعت فرمائی اور عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق کا کوئی مربوط نظام آپ نے اپنے پیچھے نہیں چھوڑا۔ اور بید کہ موجودہ فقہی، کلامی اور اخلاقی نظام قرون وسطی کے مفکرین کی دماغ سوزی کا متیجہ ہے۔'' یہ نظریہ نہ صرف عقلاً و نقل غلط اور نا قابل مفکرین کی دماغ سوزی کا متیجہ ہے۔'' یہ نظریہ نہ صرف عقلاً و نقل غلط اور نا قابل الثقات ہے بلکہ اس آخری دین کے خلاف گہری سازش کا کرشمہ ہے، اس پر تفصیلی ، الثقات ہے بلکہ اس آخری دین کے خلاف گہری سازش کا کرشمہ ہے، اس پر تفصیلی ، بحث کا موقع کسی دوسری فرصت میں ہوگا ، انشا اللہ تعالی۔

٢..... شاه صاحب كى اس عبارت سے تحريف كامفهوم بھى سامنے آ جاتا ہے، العنی در بن کے منصوص مسائل کونظر انداز کرنا، یا ایسے امور کو دین میں شونسنا جواس میں داخل نہیں'' .....اب اس کے لئے''اسلامی مسائل کے تغیر پذیر ہونے'' کا لقب ایجاد كرليا جائے، يا "معاشرتی ضروريات كے ساتھ اسلام كى ہم آ جنگى" كا عنوان تجويز کرلیا جائے، یا ای قتم کا کوئی اور خوبصورت نام اس کو دے لیا جائے بہر حال عنوانات ك تبديلي سے تحريف كى ماہيت نہيں بدلے گى كسى وينى مسئله كاجس كا حكم كتاب الله اور صدیث رسول الله علی علی مراحت کے ساتھ موجود ہے جب انکار کیا جائے گایا اس کی ایس تعبیر کی جائے گی، جوآ تخضرت علیہ سے لے کرائمہ اجتماد تک کی اجماعی تعبیر کے خلاف ہے تو اسے تحریف ہی کا نام دیا جائے گا۔ ای طرح شریعت مطهره ہے کٹ کرکسی دوسری زہنیت کے پیدا کردہ مسائل کو، جن کاصحے استنباط کتاب وسنت اور اجماع سے نہ ہو، اسلام کا نام دینے کے لئے خواہ یوج ولائل کا کتنا بڑا انبار لگاد یاجائے، انہیں 'و پی مسائل' کا نام نہیں دیا جاسکتا، بلکہ ایسا کرنے والے دین میں تح یف کرنے کے مجرم ہوں گے۔

شاہ صاحب کے اس بیان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ موجودہ دور کے ماہرین، اسلام کے منصوص اور قطعی مسائل میں جوقطع و برید کرتے ہیں اور مغرب کے لادینی نظریات کو بڑی جرأت سے اسلام میں شونسنا چاہتے ہیں ان کی بید مسائل کس قدر اسلام سے تطابق رکھتی ہیں؟

سسشاہ صاحبؓ کی مندرجہ بالا عبارت میں تحریف کا مغز، خلاصہ اور جو ہر مین چیزوں کو قرار دیا گیا ہے: الف:....فس كى اغراض فاسده كى تسكين \_

ب:.... اسلام کے منافی نظریۂ حیات کے ساتھ اسلامی ہم آ جنگی کی کوشش کرنا۔

ج: ..... اورفہم ناقص کی وجہ سے اسلامی مسائل کی سی ایک مصلحت کو لے اڑنا اور دیگر بے شار مصالح کو نظر انداز کردینا۔

متجد دین کے نومولود گروہ کی جانب سے بڑی بے دردی کے ساتھ اسلامی ماکل میں تراش خراش کا جوسلسلہ جاری ہے، اگر اس کے اول و آخر پر بہ نظر غائر غور کیا جائے تو تحریف کے ان عوامل خلافہ کا رنگ صاف جھلکتا نظر آئے گا۔ اسلام کے اصل مقاصد کو سامنے رکھنے کے بجائے محض ہوا و ہوس اور اغراض فاسدہ کو مقاصد کا نام وے دیا گیا ہے، اسلام کومغربی معاشرت اور کمیوزم میں مغم کر ڈالنے کا جذبہ پوری طرح نمایاں ہے، ان تجدد پندوں کی زبان سے بعض دفعہ بلا اختیار نکل جاتا ہے كى: "موجوده دوركا كامياب ندبب كميوزم بے" اور بار بار اعلان كيا جاتا ہے كه اسلام کو دور حاضر کی ضروریات پرمنطبق کرنے کے لئے شراب اور ربوا کی حرمت پر آزادانه نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، یا نوآ زاد اسلامی ممالک کواقوام عالم کے دوش بدوش ترقی کرنے کے لئے اسلام کے نظام زکوۃ میں تبدیلی لازم ہے، چنانچہ سرود، غنا، تصویر اور عربانی کی حرمت کو غلط ثابت کرنے کے لئے مقالات سیروقلم کئے جاتے ہیں۔ نہ صرف معاملات اور سیاسیات بلکہ عبادات کے متعلق بیہ نظریہ بڑی بلند آ ہنگی ے دہرایا جاتا ہے کہ آنخضرت علیہ نے نمازجیسی بنیادی عبادت کے لئے بھی کوئی غیر متبدل نظام اوقات نہیں حچیوڑا، اور ان تمام مباحث کو اٹھاتے ہوئے فہم ناقص کا وہ

عجیب منظر پیش کیا جاتا ہے جے دیکھ کرمعمولی بصیرت کا آ دمی بھی یہ کہنے پر مجبور ہوجاتا ہے''حفظت شیناً و غابت عنک شیناً'' یعنی (تو نے ایک چیز یاد رکھی اور بہت کی چیزیں تجھ سے غائب رہیں) شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں:

''اور چونکہ وہ تمام اسباب جن سے دین میں خلل واقع ہوسکتا ہے، ان کا احاطہ ممکن نہ تھا کیونکہ نہ وہ محصور ہیں نہ متعین، اور بیہ بھی واضح ہے کہ جو چیز بتامہ حاصل نہ کی جاسکے اسے بالکلیہ چھوڑا بھی نہیں جاسکتا اس وجہ سے ضروری ہوا کہ اولاً اجمالاً تمام اسباب تحريف سے خوب خوب ڈرا ديا جائے اور ٹانیا ایسے چندمسائل خصوصی طور پر ذکر کردیئے جائیں جن کے متعلق معلوم ہے کہ ان میں یا ان جیسے مسائل میں تہاون برتنا اور تحریف کرنا بنی آ دم کا دائی روگ اور سنت جاریہ ہے، پس ان مسائل سے فساد کے تمام سوراخ بوری طرح بند کردیئے جائیں اور ثالثاً الیی چیز مشروع کی جائے جوملل فاسدہ کے مالوف کے خلاف ہوایسے امر میں جوان کے نزدیک زیادہ مشہور ہے مثلاً (جحة الله البالغه طبع منيريه ج: اص: ١٢٠) نمازیں۔"

تهاون:

اسباب تحریف میں ایک بڑا سبب تہاون لعنی نظروں میں دین کی بے حرمتی اور اس کی طرف سے بے التفاتی ہے۔ تہاون کا مطلب یہ ہے کہ دین کے سے اور مخلص تبعین کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوجائیں گے جو نماز کو غارت کریں گے، شہوات کی پیروی کرنے لگیں گے۔ آئییں نہ تو دین کے درس و تدریس اور عمل میں دلچیں رہے گ، نہ وہ نیک کاموں کا حکم کریں گے۔ اس صورت حال کریں گے اور نہ مکرات سے روکیں گے۔ اس صورت حال سے بہت جلد دین کے خلاف رسمیں قائم ہوجائیں گی اور طبائع کی رغبت شرائع کے خلاف رسمیں قائم ہوجائیں گی اور طبائع کی رغبت شرائع کے خلاف ہوجائے گی۔ ان کے بعد پھھ ناخلف اور پیدا ہوں گے جو تہاون میں پیش روؤں سے بھی بڑھ جائیں اور پیدا ہوں گے جو تہاون میں پیش روؤں سے بھی بڑھ جائیں گے۔ یہاں تک کے علم کا بڑا حصہ نسیاً منسیاً ہوکررہ جائے گا۔''

شاہ صاحب نے ان چند جملوں میں کہنا چاہے کہ ہمارے دور الحاد میں اسلام کی نازک صورت کا نقشہ سینج کر رکھ دیا ہے۔ دو ڈیڑھ سوسال پہلے جب یورپ کا دیو استبداد، مما لک اسلامیہ پر مسلط ہوا اور یورپ نے ہماری ساسی اور مادی قوت کو بری طرح پامال کیا تو دینی تہاون پسندی کے تمام اسباب بھی جمع کردیئے گئے۔ ایک طرف دین گی نشر واشاعت، تعلیم وتعلم، اورعلم وعمل کی تمام دلچ پیال چھین گئیں، دین علم کے محافظین علا کرام کو جوزمانے کے سرد وگرم سے بے نیاز ہوکر اپنی عسرت و بے سروسامانی اور مال و دولت سے تھی دامنی پر فخر کرتے ہوئے اسلام کے خزانہ کامرہ کی حفاظت پر اپنی تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو صرف کررہے تھے، قل اعوز ہے، مجد کے میں ڈھر کر تے ہوئے اسلام کے اعوز ہے، مجد کے میں گذائی کے کلاے تو ڈنے والے،

ملت کے لئے باردوش اور نہ معلوم کیا کیا خطاب، صاحب بہادر کے اشارہ چٹم واہرو یردیئے جانے لگے۔مسلمانوں میں دین بیزاری کا زہر پھیلانے کے لئے علما اسلام کی ہر ممکن تحقیر و تذلیل کی گئی۔ بار بار بیسوال اٹھایا جاتا کہ متجد کے یہ درویش کیا کھائیں گے ؟ اور كہال سے كھائيں گے؟ امر بالمعروف اور نبى عن المنكر كو آزادى فرد كے خلاف کہہ کر رد کردیا گیا، نماز، روزہ اور دیگر دینی اشغال و اعمال،تصبیع اوقات کے اسباب ہتلائے جانے لگے، حرص وھوا اور شہوت برسی میں بہیانہ مظاہر کو تر تی کا نام دیا جانے لگا،شہوت انگیز اسباب کوفیشن کلچراور آ رٹ بنادیا گیا، صنف نازک کو مساوات مرد و زن کے عنوان سے زینت خانہ کی بجائے مشعل محفل بنایا گیا، پھر مغرب کے نظام تعلیم کو اسکول، کالج، یو نیورٹی کی شکل میں تمام ممالک اسلامیہ میں پچھاس انداز سے پھیلایا گیا کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمان، نہ صرف سیاس، ساجی، معاشی اور عمرانی مسائل، بورب کے مخصوص طرز تعلیم اور خدا سے باغیانہ ذہنیت کے ذریعہ حاصل کرنے یر مجبور ہوا، بلکہ خود اسلام، اسلامی تاریخ، اسلامی عقائد، اسلامی فقہ، اسلامی سیاسیات اور اسلامی معاشیات کے لئے بھی مغربی مشترقین کے فلف ارتقا کا اسے ممنون ہونا یڑا، اسلام کی اس استشر اقی تعلیم نے دین سے نفرت اور بے زاری کا جو زہر پھیلایا اور تعلیم یافتہ طبقہ میں الحاد اور تشکیک کی جو روح پھوٹی اس پر علامہ اقبالؓ جیسے درد مندان ملت كو جارآ نسورونا يرا:

> جب پیر فلک نے ورق ایام کا الٹا آئی یہ صدا تعلیم سے پاؤگ اعزاز

آیا ہے گر اس سے عقیدوں میں تزلزل
دنیا تو ملی طائر دیں کر گیا پرواز
پانی نہ ملا زمزم ملت سے جو اس کو
پیدا ہیں نئی بود میں الحاد کے انداز
بید ذکر حضور شہ بیڑب میں نہ کرنا
سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز
خرما نتواں بیافت ازاں خار کہ کشتیم
دیبا نتواں بیافت ازاں پٹم کہ رشتیم
کبھی مغرب کے فلسفہ تعلیم کواس سوز دروں سے بیان کرنا پڑا:

تعلیم کا یہ فلسفہ مغربی ہے کہ
ناداں ہیں جن کوہستی غائب کی ہے تلاش
محسوں پر بنا ہے علوم جدید کی
اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش
سمجھی ان کےلب خنداں سے اس تیشہ فرہاد پر ماتی فریاد یوں نگلی:
خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترتی سے مگر
لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ
ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم
کیا خبرتھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ

# گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرہاد بھی ساتھ

الغرض دین فراموثی کے ان دوطرفہ عوائل نے شاہ صاحب کے اس فقرہ کا دردناک منظر آنکھوں کے سامنے کردیا۔ ''فینعقد عما قریب رسوم خلاف الدین و تکون رغبة الطبائع خلاف رغبة الشرائع۔'' لینی نماز کو غارت کردیئے، شہوات کے پیچے دوڑنے ، منکرات کے پیل جانے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک ہوجانے سے جلد ہی بہت کی رسوم خلاف دین قائم ہوگئیں اور طبائع کی رغبت شرائع کے خلاف ہوگئی:

تھا جو نا خوب ، وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

اور بیقصہ بہیں ختم ہوجاتا تو شاید کی درجہ میں قابل اصلاح ہوتا، لیکن ہوا بید کہ جب ممالک اسلامیہ مغربی استعار سے آزاد ہوئے تو برسر اقتدار وہ لوگ آئے جو یورپ کی تہذیب میں رنگے ہوئے اور یورپ کے فلفہ سے نہ صرف متفق اور متا تر سے بلکہ اس سے مرعوب تھے، مادیت کے دلدل میں اسلام کا فلف حیات ان کے لئے نا قابل برداشت بوجھ تھا اور اسلام کے مزعومہ مقاصد کے راستہ میں سنگ گراں تھا، اس طویل عرصہ میں ہرایک ملک کے اندران ڈاکٹروں کی کافی تعداد تیار ہو چھی تھی جن کی تعلیم و تربیت ساخت و پرداخت اور تہذیب و اصلاح یورپ کی یو نیورسٹیوں بین یہودی اور عیسائی اسا تذہ کے ذریعہ مخصوص فلف تعلیم کے تحت ہوئی تھی، اس لئے

وہ نظریات وافکار، تہذیب وتدن، اخلاق واعمال، عقل وقہم، قلب و دماغ اور اوضاع و اطوار میں اپنے اساتذہ کا مثنیٰ، ان کے مخصوص فلفہ کے وارث، ان کی ذہنیت کے حامل اور لارڈ میکالے کی اس پیش گوئی کی منہ بولتی تصویر تھے:

''جمیں ایک ایس جماعت بنانی چاہئے جوہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان ترجمان ہو، یہ ایس جماعت ہوگر ہوئی چاہئے جوخون و رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوگر خذاتی اوررائے "مجھاوراعتقاد کے اعتبار سے انگریز ہو۔''

''یبی خون ورنگ کے اعتبار سے مسلم'' اور ذوق ، الفاظ وفہم کے اعتبار سے واقعة " "الكريز" تو آزاد اسلامي ممالك كے مقنن قرار يائے، جن كے عقائد متزازل، اعمال معدوم، اخلاق غائب اور اسلام کاصیح فہم ناپید تھا۔ ان کے یاس جو متاع عزیز رہتی، وہ صرف ان کے عیسائی اور یہودی اساتذہ کا فراہم کردہ سرمایة تشکیک و تذبذب تھا، ان کے نز دیک اصل سوال شرائع کے نفاذ کانہیں تھا بلکہ رغبت طبائع کے دھارے میں بہد نکلنے کا تھا، وہ ماضی سے افسردہ، اسلامی ورثہ سے مایوس، اسلاف کی محنت سے نالال اور قديم اسلام كا نام لينے والول ير خنده زن تھے، ان كا عقيده تھا (اور بير عقیدت اپنے اساتذہ کے بارے میں ایک فطری امر بھی تھا) کہ اسلام کی سیح روح ، سیح مزاج اور گہرے فلفہ کو صرف ان مستشرقین نے سمجھا ہے، انہیں یہ باور کرایا گیا کہ قرون وسطی کے ائمہ، محدثین، فقہام، متکلمین، صوفیاء، اور علماء، نه صرف بد که اسلام کی حقیقی روح اور فلے کو مجھنے سے قاصر رہے، بلکہ ان کی شریعت سازی نے اسلام کو جامد اور غیر متحرک بناکر رکھ دیا، جس کی وجہ سے قرون وسطی کے اسلام میں جدید معاشرہ کی

روز افزول ضروریات کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں رہی۔ ان میں سے بعض تو صاف سیکولریت (لا فدہبیت) کا نعرہ لگانے گئے، بعض نے کمیونزم کو اسلامی روح قرار دیا، اور بعض نے قدیم اسلام کو یکسر مشکوک قرار دی کرنی تعبیر اور تحریف کے زور سے جدید اسلام کے کل پرزے تیار کرنا شروع کردیئے۔ مجموعی طور پر ان لوگوں میں تہاون اور دین بے زاری کا ذوق مزیدسے مزید اور شدیدسے شدید تر ہوتا چلاگیا، اور صورت حال کا وہی نقشہ سامنے آیا جے شاہ صاحب نے اس فقرہ میں بیان فرمایا ہے:

'' پھران دین فراموشوں سے بھی بڑھ کر کھے نا خلف اور آئے جو تہاون میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ علم دین کا بڑا حصد نسیاً منسیاً موکررہ گیا۔'' (حتی ینسی معظم العلم)

''علوم کا برا حصہ' سلف کی تفییر ان کے نزدیک غلط قرار پائی۔ حدیث زمانہ ابعد کی پیداوار، فقد علما کے جود کا نشان، عقائد و کلام قرون وسطی کی ستم ظریفی، احسان وتصوف جو گیانہ اعمال و اشغال کا مجموعہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ علم کا باتی حصہ رہ ہی کتنا جاتا ہے؟ اس لئے تحریف کے لئے میدان صاف تھا اور ان کی تحریف پرٹو کئے والے علما مورد عماب، اور چونکہ بیتہاون پیند اقتدار و اختیار کی وجہ سے قوم کے رئیس اور قائد شے، اور شاہ صاحب ؓ کے بقول:

"اور تہاون جب قوم کے رؤسا اور بااثر افراد کی جانب سے ہوتو نہایت مصرت رسال اور فساد اگیز ہوتا ہے۔"
(ج: اص: ۱۲۰)

اس لئے اس کا نتیجہ پوری ملت کے جن میں مذہبی گرفت کی کمزوری، عقائد
میں تذبدب اوراعمال میں سستی جیسے تباہ کن اثرات کے ساتھ نمودار ہوا، ہمیں بیاصرار
نہیں کہ بیسب کچھ نیت اور ارادے کے کھوٹ کی وجہ سے وجود میں آیا بلکہ ان میں
سے بہت سے افراد ملت کے بہی خواہ اور نیک نیت بھی ہو نگے، لیکن اس کا کیا علاج
کیا جائے کہ زہر کو اگر زہر سمجھ کر کھالیا جائے، وہ جب بھی قاتل ہے، اور اگر نادانی
سے تریات کا نام دے کر، اور واقعۃ پوری دیانتداری کے ساتھ اسے تریاق سمجھ کر کھالیا
جائے، وہ جب بھی قاتل ہی رہے گا۔کی کی نیک نیتی، دیانتداری اور خوش فہی، ظاہر
ج کہ تریات کو زہر، اور زہر کو تریاتی بنا ڈالنے سے معذور ہے۔

ہم اس مضمون میں بتلا چکے ہیں کہ شاہ صاحب ؓ نے تحریف دین میں ردوبدل کرنے کا بنیادی سبب تہاون فی الدین بتایا ہے، اس تہاون فی الدین فی الدین سنے ممالک اسلامیہ میں کس طرح جڑیں مضبوط کیں اور اس' دینی کم قطعیٰ' کی بدولت متجد دین کا نومولود فرقہ کس طرح وجود میں آیا، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب ہمیں بتلاتے ہیں کہ اس تہاون کا ظہور کن کن شکلوں میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:

"اور تهاون كا مبدا چندامور بين:

الف: سصاحب ندجب علی سے ندہی امور کانقل نہ کرنا اور ان پر عمل نہ کرنا۔ آنخضرت علی کی اس حدیث میں کہی مراد ہے۔ ہوشیار ہوجاؤ، عنقریب ایسا ہوگا کہ پیٹ بحرا آدی اپنی مند پر بیٹ کر یہ کے گا: ''اس قرآن کو مضبوطی سے لو، پس جو چیزیں قرآن میں طلال پاؤان کو حلال سمجھو، اور جو حرام پاؤان کو

حرام مجھو، حالانکہ جوشی رسول اللہ علیہ فی نے حرام کی ہے وہ بھی ویں ہی جو ہے ہی درام کی ہوئی۔ وہ بھی درام کی ہوئی۔

اور رسول الله عليه كا ارشاد ي:

"خدا تعالی علم کو لوگوں کے دلوں سے بھلاکر دور نہ کرے گا بلکہ علا کوختم کر کے علم چھین لے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیس گے، لوگ ان سے مسائل دریافت کریں گے، وہ بغیر علم کے فتو ہے دیں گے، اس لئے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لئے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔"

ب:....اور دین میں ستی (تہاون) کے اسباب میں سے ایک سبب غرض فاسد ہے جس کی خاطر لوگ جھوٹی تاویلیں کرتے ہیں، جیسے بادشاہوں کی خوشنودی کی خاطر ان کی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لئے لوگ کرتے ہیں۔ خدا تعالی فرما تا ہے: ''جو لوگ کتاب اللی کے احکام کو، جو منزل من اللہ ہے چھپاتے ہیں اور ان کے عوض کچھ قیمت لے لیتے ہیں وہ اپنے مشکوں میں آگ کو کھاتے ہیں۔''

ج:.....اور ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں میں برائیاں چھیل جاتی ہیں اور علا ان سے لوگوں کو باز نہیں م نہیں رکھتے۔اس آیت میں ای طرف اشارہ ہے: ''پس تم سے پہلی نسلوں میں سے اہل فضل، زمین میں فساد کرنے سے منع کرنے والے کیوں نہ ہوئے، سوائے ان چندلوگوں کے جن کو ہم نے ان میں سے بچالیا، اور ظالم ای چیز کے پیچھے پڑے جس میں ان کو فارغ البالی دی گئ تھی اور وہ مجرم بن گئے۔''

اور آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے "جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوگئے تو ان کے علمائ نے ان کوروکا، لیکن وہ باز نہ آئے، پس علمائ بھی ان کی مجلسوں میں شریک ہونے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے تو خدا تعالی نے سب کے دل ایمانی بصیرت کی گمشدگی میں یکسال کردیئے اور حضرت داؤد اور حضرت داؤد اور حضرت عیسی علیہا السلام کی زبان سے ان پرلعنت کی، بیلعنت ان کی نافر مانی اور حدسے جواوز کرنے کی وجہ سے ہوئی۔"

(اردوتر جمه حجة الله البالغه مطبوعه نورمحمه كراچي)

شاہ صاحبؓ نے دینی بے وقعتی ، ندہب بے زاری اور دینی امور میں تسالل پندی، جس سے تحریف کے سوتے پھوٹتے ہیں، کے اسباب اور مبادی تین بیان فرمائے:

الف:...... تخضرت عَلِيْقَة كے فرامین كورواية ٌ وعملاً نظر انداز كردينا۔ ب:.....حكام كى غلط خواہشات كى موافقت اور ان كى رضا جو كى اور اغراض فاسدہ كے موافق دين كوڑھانے كى فكر كرنا۔

ج: .....معاشرہ میں منکرات کا پھیل جانا اور اہل علم اور اصحاب اقتدار کا ان کے انسداد کے لئے کوئی مؤثر قدم نداٹھانا۔

بدقتمتی سے اس تحریفی سرچشمہ کے تمام مبادی جارے یہاں جمع ہو گئے ہیں

اور ان کو فراہم کر لیا گیا ہے۔

ا:..... چنانچه آنخضرت علی است روایت شده صحیح احادیث، جن کو ہر طرح سے جانج بر کھ کر صحاح میں جمع کر دیا گیا ہے، اور ہر حدیث کو بوری تقید اور جرح و تعدیل کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا فوق العادت ثبوت دیتے ہوئے محدثین نے انہیں قبول کیاہے، کو نہ صرف عملاً ترک کردیا گیا بلکہ نظریاتی حیثیت سے بھی ان کی قیت صفر کردی گئی ہے۔ "قرون اولی کے تشکیلی دور کے بعد کا اسلام" جیسے مقالات کے ذربعہ بتلایا جاتا ہے کہ بیاحادیث جن کا تعلق عقائد و اعمال سے ہے، فقہی و کلامی احادیث، قرون وسطیٰ کی پیداوار ہیں، ائمہ دین نے اپنے رجحانات اور احساسات کو حدیث کی شکل میں آنخضرت علیہ کی طرف منسوب کردیا، بیشتر احادیث کی نسبت آب کی طرف نه صرف مشکوک ہے بلکہ قطعی غلط ہے، ستم ظریفی کی حدہے کہ شریعت اسلامیہ کے مصدر دوم'' حدیث نبوی'' کے متعلق ٹھیک وہی جا،لی نظریہ نئی تکنیک کے ساتھ دہرادیا گیا، جومشرکین مکہ اس کے مصدر اول "قرآن مجید" کے متعلق پیش کیا کرتے تھے، انہوں نے قرآن کو اساطیر الاولین (پہلے لوگوں کی کہاوتیں) کہا تھا اور جاہلیت جدیدہ کے پیدا کردہ مجددین حدیث کے متعلق کہتے ہیں اور بار بار کہتے ىسكە:

"ہم نے بار بار بیہ بات دہرائی ہے، بلکہ اتنی بار کہ ہمارے بعض قاری ہم سے اکتا گئے ہوں گے، کہ اگر چہ احادیث کی بنیاد سنت نبوی پر ہے لیکن فی الواقع وہ مظہر ہیں، سلف صالحین کی اس سنت کی جورسول اللہ علیات کی سنت کے سانچ میں ڈھلی تھی، درحقیقت بیشتر احادیث مجوعہ ہیں ان کہاوتوں میں ڈھلی تھی، درحقیقت بیشتر احادیث مجوعہ ہیں ان کہاوتوں

جیسے مقولوں کا جن کی تراش خراش خود قرون اولی کے مسلمانوں کے ہاتھوں انجام یائی گر انہیں رسالت مآب کی طرف نبت کردیا گیا، برنبت سراسر بے بنیاد تھی۔ اگر چدان مقولوں میں کہاوتوں کا اسلوب پایا جانا خود اس بات کی شہادت ہے کہ بینسبت تاریخی صحت سے محروم ہے۔"

( فكر ونظرج: اش: ٤ ص: ١٤)

آج کھلے بندوں قرآن کی ابدیت کے عنوان سے شریعت محمد یہ کو مسخ كردين كى الليس كى جاتى بين، بتلايا جاتا ك كرآ تخضرت عليه في في عبادات، معاملات، خصومات اور اختلاف کا کوئی مرتب نظام نہیں چھوڑا، قرآن نے صرف چند ''اخلاقی اصول'' کے بیان پر قناعت کی ہے اور وہ بھی زمان و مکان کی بندشوں میں محبوں ہیں۔ قرآن و حدیث کے نصوص کے متعلق بادر کرایا جاتا ہے کہ نہ ان کو بعینہ نافذ کیا جاسکتا ہے، نداس ترقی یافتہ دور میں ان پرعمل ممکن ہے۔قرآن وحدیث کے نصوص کو ان کی حالت اصلیه بر باقی رکھنے پر رجعت پندی، قدامت پرتی کا طعنہ دے کر ان نصوص کا مسخر اڑا دیا جاتا ہے۔ صاحب ملت علیہ کی احادیث کے بالقابل "سنت جاربيا كي اصطلاحين وضع كرتے موع ديني تحريف كا دروازه بوى جرأت سے كھولا جاتا ہے۔ آخضرت عليه كى احاديث صححه متواتره كومض ظن وتخيين اور وہم و تحییل کے چکلوں سے جھٹلایا جاتاہ، مثلاً تصاویر کی حرمت کا انکار محض اس وليل سے كيا جاتا ہے كه حديث نبوى "المصورون اشد عذاباً يوم القيامة" كا مفهوم ان کے فہم نارسا میں نہیں آتا، گویا ایک فرد یا گروہ کا عدم فہم، جس کا دوسرا نام جہالت ہے، احادیث نبوت کے غلط، جعلی اور جھوٹی ہونے کی سب سے بڑی دلیل

ہے۔ الغرض موجودہ دور کے نومولود مجددین، بلفظ صحیح کو فین کے تزدیک آنخضرت علیہ کی احادیث، خواہ دہ کئی ہی صحیح کیوں نہ ہوں، قطعی مشکوک اور نا قابل اعتاد ہیں، اس لئے ان کے مصنوعی پیانوں کے بغیران کی روایت یا ان پرعمل کا سوال ہی بسود ہے، ان کے رسائل اور مصنفات میں احادیث رسول علیہ ہوائی ، روایت اور عمل کی غرض سے نقل نہیں کی جاتیں، بلکہ ان کی تکذیب، تضاد بیانی اور مختلف پہلوؤں سے ان کی بے اعتادی کے وصف کو تمایاں کرنے کے مقصد سے ان کونقل کیا جاتا ہے، تا کہ ملت کو حدیث نبوی سے برگشتہ کیا جاسکے، البتہ جو روایات ان کی ہوا و ہوئی، اغراض و حدیث نبوی سے برگشتہ کیا جاسکے، البتہ جو روایات ان کی ہوا و ہوئی، اغراض و خواہشات اور مزعومہ مقاصد کے لئے کسی درجہ میں مفید ہوں، خواہ وہ واہی جابی ضعیف اور شاذ نوعیت ہی کی کیوں نہ ہوں، ان کے لئے قابل تسلیم ہوتی ہیں، گویا تہاون کا اور شاہ نوعیہ صاحب ؓ نے بیان فر مایا:

## ب: اغراض فاسده كا انتاع:

لینی اغراض فاسدہ کی تسکین ہے۔ روایات بھی صرف اس کا آلہ کار ہونی چاہئیں اور اغراض فاسدہ کا اصل الاصول حضرت شاہ صاحب ؓ کے منقولہ بالا اقتباس میں حکام وقت کے اشارہ کی تعمیل، ذکر کیا گیا ہے، بیسب بھی ''گروہ نو مولو'' میں پوری طرح نمایاں ہے۔ اگر عائلی قوا نین کوعین نقاضائے کتاب وسنت فابت کرنے کی ضرورت ہوتو تمام تحریفی ادارے حرکت میں آ جا کیں گے، بیٹیم پوتے کی میراث کی ضرورت ہوتو تمام تحریفی ادارے حرکت میں آ جا کیں گے، بیٹیم پوتے کی میراث سے لے کر تین طلاقوں کے رجعی ہونے تک کے لئے روایات کا دفتر کھنگال دیا جائے گا، حضرت عمرضی اللہ عنہ اور ائمہ اربعہ کا توڑ کرنے کے لئے شخ ابن تیمیہ اور مولانا سندھی کے ناموں کا ورد شروع ہوجائے گا، اگر حکومت کی منشا کنظر آئے کہ بنگاری شنام کو اسلامی معاشیات کے سانچ میں ڈھالنا وقت کا اہم نقاضا ہے تو خود اس نظام کو اسلامی معاشیات کے سانچ میں ڈھالنا وقت کا اہم نقاضا ہے تو خود اس نظام

میں تبدیلی کی تجویز اور اس کی ممکنہ تدابیر پیش کرنے کی بجائے سود کی حلت ثابت کرنا شروع ہوجائے گی، اور تابعینؒ کے اقوال کا بلاقہم و تدبر سہارا لے کر آنخضرت علیہ کے کی احادیث صححہ، صریحہ، متواترہ اور متفق علیہا کوغلط ثابت کر دیا جائے گا

(ملاحظه بومقاله" ربوا" مشموله فكر ونظرج: اشاره: ۵)

اگر حکام کے خیال میں خاندانی منصوبہ بندی، قطع نسل یا تحدید نسل ضروری نظر آئے، تو جائز و ناجائز کے حدود کی پروا اور عواقب وخطرات پر نظر کئے بغیر، کتابوں پر کتابیں اور مقالوں پر مقالے تصنیف ہونے شروع ہوجائیں گے، اگر لوگوں میں سرکاری محاصل کی اوائیگی میں ستی نظر آنے لگے تو ''جامع نیکن'' کی اہمیت یاد دلانے کے پیش نظر'' نیکس'' کو 'اسلام کے نظام زکو ق'' میں جگہ دینے کے لئے ہر گرا پڑا مواد فراہم کرنا شروع کردیا جائے گا، اور اس کے لئے معاشیاتی پیچیدگی، معاشرتی ضروریات، اور مملکتی تر قیات کے وظیفوں کے علاوہ'' دوگونہ وفادار یون' کے عفریت ضروریات، اور مملکتی تر قیات کے وظیفوں کے علاوہ'' دوگونہ وفادار یون' کے عفریت اور مندان ملت کے لئے سرمایئہ حیات اور مبلغ علم ہیں۔

# ج: منكرات كالجهيلاؤ اوران يرنكيرنه كرنا:

رہی شاہ صاحب کی بیان فرمودہ تہاون کی تیسری علت لیمنی مشرات کی اشاعت اور علل کی خاموثی، وہ ہمارے ماحول میں الم انگیز صورت اختیار کئے ہوئے ہے، اعلی سطح سے ینچے کی سطح تک ملت کا کون ساطبقہ مشرات، بدعات، معاصی اور حق تعالیٰ کی نافر مانی میں غرق نہیں؟ الا ما شا اللہ، ہر طبقہ میں خدا کے نیک ول بندے بھی ایمی موجود ہیں، ان مستشیات کو چھوڑ کر حاکم ، محکوم، راعی، رعایا، امیر، غریب، مالک،

مزدور، کسان، زمیندار، شهری، دیهانی تک هرطبقه مین علم و تعدی، رشوت ستانی، منافع خوری، بے رحی اور مردم آزاری کا دور دورہ ہے۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام امور جن كو زنده كرنے كے لئے آنخضرت عليہ تشريف لائے تھے، وہ دن بدن مارى غفلت کی وجہ سے مٹتے جارہے ہیں، اور وہ تمام امور جن کو مٹانے کے لئے آپ مالیہ علیہ مبعوث ہوئے تھے، برسی تیزی سے امت ان کو اپنائے چلی جارہی ہے۔ متجددین کا بینو مولود فرقد نه صرف بیر که ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے سے معذور ہے بلکہ بہت سے امور منکرہ خود ان کے دم قدم سے زندہ ہیں، اور علا کر بانیین کا وہ طبقه جن کوعلمی رسوخ ، دین فهم ، اسلامی بصیرت اور ایمانی ذوق نصیب ہے ، ان کی آواز رسوم و بدعات کے غل غیاڑے اور دجل وتلبیس کے نقار خانے میں طوطی کی آ واز بن كرره جاتى ہے، ان پر رجعت پند، قدامت پرست، رفتار زمانہ سے غافل، دنیا سے اندھے، اسلامی روح سے ناآشنا، جمود اور تعطل کے زخم خوردہ، وغیرہ آوازے اتنی قوت، اتی شدت اور تکرار سے کے جاتے ہیں کہ ان کی تمام اصلاحی سرگرمیاں غیر مؤثر ہوکررہ جاتی ہیں۔اس صورت میں ان کی یہی خدمت یقیناً بری خدمت ہے کہ وه اس تحریفی طوفان اورتنگیسی سیلاب میں اسلامی وریثہ کی حفاظت میں منہمک رہیں ، اور تاحدامكان تقريراً، تحريراً، زبان وقلم سے امر بالمعروف، نهى عن المنكر اور احيار سنت كا فریصہ بجالاتے ہیں، بلاشک خدا کے بیخلص بندے اس سے غافل نہیں۔ فجزاهم الله الممس الجزاء، ويرزقنا الهاجهم

> تحریف کا ایک اورسبب'' اجماع'' شاہ صاحبؓ فرماتے ہیں:

"اور اسباب تحریف میں سے اجماع کی پیروی ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ حاملین دین کا ایک فرقہ جس کی نسبت عام لوگوں کا یہ گمان ہو کہ ان کی رائے اکثر یا ہمیشہ صحح ہوتی ہے، کسی امر پر اتفاق کرلیں اور اس اتفاق سے یہ خیال کیا ہے کہ شوت حکم کے لئے یہ قطعی دلیل ہے اور یہ اجماع ایسے امر میں ہے، جس کی قرآن وحدیث میں کوئی اصل نہیں۔

فائدہ: یہ اجماع اس اجماع کے علاوہ ہے جس پر است کا "اتفاق" ہے، کیونکہ سب کے سب علما ایسے اجماع پر مشفق ہیں جس کی سند قرآن و حدیث میں ہو یا ان دونوں میں سے کسی نہ کسی سے مستبط ہو، اور علما نے ایسے اجماع کو جائز قرار نہیں دیا جس کی سند قرآن و حدیث میں کوئی نہ ہو، چنانچہ اس قول الہی میں اسی کی طرف اشارہ ہے: "اور جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لے آئ جو خدا تعالی نے نازل جاتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لے آئ جو خدا تعالی نے نازل کی ہیں، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ان ہی باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔"

(اردوتر جمہ ججة اللہ البالغہ عن ۲۹۳ مطبوعہ فور محمداصح المطابع کرا جی)

یه اقتباس اس اجماع سے متعلق چنداہم مسائل پر روشنی ڈالتا ہے: ا.....اول پیر کہ اجماع کی دوقتمیں ہیں:

الف: ....کی گروہ ، جماعت ، ملک یاکسی خاص طبقہ کا اپنے مخصوص حالات کی آڑیے کر،کسی ایسے امریر انفاق کرلینا جس کی قرآن وحدیث میں کوئی اصل نہ ہو، بیا جماع نہ صرف غیر سی ہے بلکہ تحریف دین اور دینی مسائل کے بدلنے کی ایک شکل ہے۔

ب:....امت کا وہ اتفاقی اجماع جس کا استناد قرآن وحدیث کی صریح نص، یا ان کے استناط پر ہو، بیا جماع ندصرف دینی جمت ہے بلکہ اس کا انکار یا اس میں تبدیلی بھی تحریف میں داخل ہے، اس لئے کہ ایسا اجماع، مسئلہ اجماعیہ میں نص ہی کا درجہ رکھتا ہے۔

اسدوم یہ کہ اجماع سے کا استناد کھی قرآن و حدیث کی نص صریح کی بجائے ان کے استناط پر بھی ہوتا ہے اور بسااوقات ممکن ہے کہ وجہ استناط اس قدرخفی ہو کہ عقل عامداس کی دریافت سے قاصر ہو ، یا اہل اجماع کے پیش نظر حدیث ہو ، لیکن بعد میں وہ شہرت پذیر ندرہی ہو ، اس لئے اجماع سے بجائے خودصحت قطعیہ ہے اور اسے محض ای وجہ سے رونہیں کیا جاسکتا کہ بعد والوں کو سند اجماع پر اطلاع نہیں اور اسے محض ای وجہ سے رونہیں کیا جاسکتا کہ بعد والوں کو سند اجماع پر اطلاع نہیں ہو کی ، فرض کیجئے کہ دورصحابہ میں کی مسئلہ پر اجماع ہوجاتا ہے اور کی صحابی سے اس کا خلاف منقول نہیں۔ اب اگر اس کو رد کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ کی کا خلاف منقول نہیں۔ اب اگر اس کو رد کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ کی محموی تعداد بھی قرآن و حدیث کے سے فہم سے محروم رہی ، معاذ اللہ (قرآن مجید کی قبیر سَبیئلِ الْمُؤْمِنِیْنَ '' اور آنخضرت علی الشاد''نی یہ بحدی استال کے ارشاد''نی یہ جمع علی الضلالة '' میں اس طرف اشارہ ہے )۔

سسسوم یه که امت کے تمام اجماعی مسائل باتفاق امت، قرآن و حدیث کے نفس یا استنباط پر بنی ہیں، امت کا کوئی اجماعی فیصلہ اس استناد سے محروم نہیں۔ چنانچہ شاہ صاحبؒ تصریح فرماتے ہیں کہ سب کے سب لوگ ایسے اجماع پر متفق ہیں جس کی سند قرآن و حدیث میں سے کسی نہ کسی سے مستنبط ہو۔ نو مولود متجد دین کے جس گروہ کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے وہ ای نام نہاد اجماع کو پیش کرتا ہے جے شاہ صاحب ؓ نے اسباب تحریف میں شار کیا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ قرآن وحدیث میں سرے سے کوئی تھم منصوص ہی نہیں جسے قانون کا درجہ دیا جائے، وہ ان تمام نصوص کو جو امت کے درمیان معمول بہا ہیں، قرون وسطی کی رنگ آمیزی قرار دیتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے:

''اگر ہم آنخضرت علیا کے سرت کو اس رنگ آمیزی سے الگ کر کے دیکھیں جوعہد وسطی کے فقہا کے پیش کی ہے تو ہمیں بینی طور پر ایبا کوئی ربخان نظر نہیں آتا کہ رسول ، اپنے وسیع ترین مفہوم میں صرف ایک قانون ساز تھے۔ (چند سطر بعد) وقا فو قا کچھ انفرادی فیصلوں کو چھوڑ کر ، جن کی حیثیت محض ہنگای واقعات کی ہوتی تھی، آپ نے اسلام کی ترقی کے لئے بہت کم ہی عام قانون سازی کی طرف توجہ فرمائی ہے، خود قرآن مجید میں بھی اسلامی تعلیمات کا بہت تھوڑا ساحصہ ہے، جس کا بہت تھوڑا ساحصہ ہے، جس کا تعلق عام قانون سازی سے ہے، لیکن خود قرآن مجید کا قانونی یا قانون نما حصہ اپنی اس حیثیت کو پورے طور سے واضح کردیتا یا قانون نما حصہ اپنی اس حیثیت کو پورے طور سے واضح کردیتا ہے کہ اس کا تعلق خاص طالات وکوائف سے ہے۔''

گویا خوش قتمتی سے خدا اور رسول کو''بہت ہی کم''،( ذرا زور دے کر) احکام بیان کرنے کا جوموقع مل سکا ہے وہ بھی قانون نہیں بلکہ'' قانون نما'' سا ہے،

پھر وہ بھی عام نہیں بلکہ''خاص حالات وکوائف'' میں محبوں ہوکر رہ جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ:

"چنانچه وی ہویا نبی کاعمل، وہ تاریخ کے ان واقعات سے بے نیاز نہیں ہوسکتے، جو فوری طور پر انہیں پیش آتے ہیں، چہ جائیکہ وہ خالص نظریاتی کلیات کے استنباط کی طرف توجہ دے سیسے۔"

(اگر و نظر ج: اش: اص: ا)

لیعنی نه صرف قانونی دفعات کی طرف''وئی یا نبی کے عمل'' کو توجه کا موقع نہیں مل سکا بلکہ''خالص نظریاتی کلیات'' کی طرف بھی توجه نه کر سکے، ظاہر ہے کہ اس منطق کے سامنے رکھنے کے بعد وئی اور نبی (علیہ کے) دونوں قانون سازی (تشریع) سے فارغ قراریاتے ہیں، چنانچہ:

> ''آ مخضرت علیہ آج کل کی اصطلاح کے مطابق وسیع معنوں میں ایسے قانون سازنہیں تھے کہ دین و دنیا کی ہر بات کے لئے آپ قانونی تفصیلات مرتب فرماتے۔'' بات کے لئے آپ قانونی تفصیلات مرتب فرماتے۔''

یہ متجد دین صراحة ' اعلان کرتے ہیں کہ آنخفرت علی کے فیطے، بلکہ قرآن و حدیث کے تمام نصوص، ہمارے لئے شری قانون کا درجہ نہیں رکھتے، بلکہ جس طرح ایک بچ کا فیصلہ دوسرے بچ کے لئے نظیر کی حیثیت رکھتا ہے، بس ای طرح قرآن و حدیث کے نصوص بھی زیادہ سے زیادہ نظیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور نظیر بھی نظیر کا مل نہیں بلکہ جے محض' (ایک گونہ نظیر ' سمجھا جاسکتا ہے:

''عام طور سے بیدا ہونے والے نزاعات کا صحابہ'

کرام اپنی فہم وخرد، یا ان باہمی رسوم و رواج کے مطابق جنہیں آ نخضرت علی اللہ نے معمولی تبدیلیوں کے بعد علی حالہ رہنے دیا تھا، خود ہی فیطے کرلیا کرتے تھے۔ انتہائی غیر معمولی حالات میں آ نخضرت علی کو فیصلہ کرنے کی زحمت دی جاتی تھی، اور ''بہت ہی خاص معاملات' میں قرآن مجید کا سہارا لینا پڑتا تھا، مگراس قسم کے زیادہ تر واقعات ہنگامی نوعیت کے ہوتے تھے اور انہیں معمولاً اسی انداز سے برتاجاتا تھا، بنابریں اس قسم کے واقعات کو نبی کا معیاری نمونہ اور 'ایک گونہ نظیر' تو سمجھا جاسکتا واقعات کو نبی کا معیاری نمونہ اور 'ایک گونہ نظیر' تو سمجھا جاسکتا ہے، اسے متشددانہ طور پر حرف بحرف قانون کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔' کا ساسکتا۔' (انکر ونظر ج از ش: اس میں دیا

اس قتم کی زہر افشاں تحریب اگا دگا نہیں بلکہ اس کے وافی ذخائر ہیں،
یہاں ان پر تقید کا موقع نہیں، یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ اس تکنیک کے بعد قرآن
وحدیث کے نصوص کتنے باتی رہ جاتے ہیں جو ان کے اجماع کی بنیاد ہوں؟ اس لئے
ان کی طرف سے جس اجماع کا نام لیا جاتا ہے وہ صرتے تحریف ہے، جے شاہ صاحب ّ
نے بیان فرمایا ہے۔

اس کے برعکس امت کے نزدیک جو اجماع بالاتفاق صحیح ہے، جس کی سند قرآن وحدیث یا ان کے استباط صحیح پر ہو، ان لوگوں کے نزدیک اس اجماع کی کوئی حثیت نہیں، جب قرآن وحدیث بھی قانونی حثیت سے محروم ہیں تو اجماع تو بہرحال ان کے بعد کی چیز ہے۔ چنانچہ قرآن وحدیث کے نصوص قطعیہ کے پیش نظر بہرحال ان کے بعد کی چیز ہے۔ چنانچہ قرآن وحدیث کے نصوص قطعیہ کے پیش نظر امت کا اتفاتی فیصلہ ہے کہ سود کی تمام قسمیں، رہا الفضل، رہا النسیہ قطعی حرام ہیں، ای

اجماع کو ہلکی پھلکی پھوکلوں سے اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حرام صرف''اضعافاً مضاعفہ'' سود ہے، اس کے سوانہ کسی ربوا کا بھی وجود تھا نہ اسے حرام قرار دیا جاسکتا ہے، اس سلسلہ کی تمام احادیث صححہ مشہورہ کو ارتقائی دور کی پیداوار اور اجماع امت کو نا قابل التفات قرار دے دیا گیا۔

امت کا اتفاقی فیصلہ ہے کہ میت کا جب صلبی بیٹا موجود ہوتو پوتا شرعاً وارث نہیں، اس کی سند قرآن مجید، حدیث سیح اور اقوال صحابہ میں موجود ہے اور صحابہ کرام اللہ کے زمانے سے اسلام کی چودہ صدیوں میں بھی اس کے خلاف آ واز نہیں اٹھی، امت کے زمانے سے اسلام کی چودہ صدیوں میں بھی اس کے خلاف آ واز نہیں اٹھی، امت کے تمام طبقات کے اس اجماعی فیصلے کورد کرنے کے لئے ہر رطب و یابس کی فراہمی پر کے تمام طبقات کے اس اجماعی فیصلے کورد کرنے کے لئے ہر رطب و یابس کی فراہمی پر سیاد کے جانے ہیں۔

حضرت عیسی ابن مریم علیه الصلاة والسلام کی آمد ثانی باجماع امت ضروریات دین میں داخل ہے، جن کا محکر خارج از اسلام شار کیا جا تاہے۔ بقول امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری متواتر احادیث صحاح وحسان اس مسئلہ میں موجود ہیں۔ (جیسا کہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں):

"الثانى انه قد تواتر و انعقد الاجماع على نزول عيسى بن مريم عليه السلام فتأويل هذا و تحريفه، كفر ايضاً."

(اكفار الملحدين ص: ۸: ترجمہ: " دوم يه كه نزول عيلى بن مريم عليه السلام متواتر ہے اور الل پر امت كا اجماع منعقد ہے، الل لئے الل كا تأويل و تحريف بھى كفر ہے۔ (چه جائيكه اسے "عيسائيت سے متعار" قرار دے كر الل كا صرت كا الكاركيا جائے۔ الل موضوع مستعار" قرار دے كر الل كا صرت الكاركيا جائے۔ الل موضوع

رِامام العصر من دو كما بين "الضريح بما تواتر في نزول أسي "اور " "عقيدة الاسلام" تصنيف فرمائي بين - ناقل)"

بقول امام العصر علامه محمانور شاہ تشمیری رحمه الله متواتر احادیث صحاح و حیان اس مسئله میں موجود ہیں، لیکن اس بدیبی مسئلہ کو محض ظنون و اوہام کی وجہ سے عیسائیت سے مستعار قرار دیا جاتا ہے۔

( ملاحظہ ہو فکر ونظر ج: اشارہ: ۱۲ ص: ۱۱۱)

الغرض اس قتم كے اجماعی فيصلوں كی اچھی خاصی فہرست تیار كی جاسكتی ہے، جو امت كے اتفاق كی مہر سے مزین ہیں، لیكن جو اس "فومولود" كے لئے" "تخته مشق ستم" بن گئے، قرآن وحدیث اور اجماع امت كے تقاضوں سے ان كو بحث نہيں، بحث اس سے ہے كہ" چلوتم ادھركو، ہوا ہو جدھركی" كہا جاتا ہے كہ:

"خوض بیراور ای قتم کے دوسرے تمام سوالات آج میں خود حل کرنے ہیں، ان معاملات میں زمانۂ سلف کی مثالیں اور نظیریں اور دلیلیں پیش کر کے نئے اقدامات کو خلاف اسلام ابت کرنا درست طرزعل نہیں۔"

( فكر ونظرج:٣ ش:٩\_١٠ ص:٩٥٩)

دور ہور ہور ہوگئیت مسلمان جو فیصلہ کریں گے ہمارے دور میں وہ اسلامی ہوگا، جس کو بعد کی آنے والی نسلیس ای کھنیک کے مطابق جب اور جیسے چاہیں بدلنے کی مجاز ہوں گی، اور ان کے زمانہ میں ان کے فیصلے بھی اسلامی ہوں گے، خواہ وہ ہم سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔''

( فكر ونظرج:٣ ش:٩٥٠ ص: ٢٥٨) .

جس نام نہاد اجتہاد اور اجماع کی بنیاد اس قتم کے ''اصول موضوع'' ہوں،
ان کے لئے قرآن وحدیث کے نصوص یا ان کے ضیح استنباط کا سوال لغو ہوجاتا ہے،
ان کے نزدیک قرآن نے چند اخلاقی اصول بیان کردیئے اور بس، اب اسلام کوموم
کی ناک بناکر ان کے حوالہ کردیا کہ اسے جب چاہیں، جس طرح چاہیں اور جس
طرف چاہیں موڑتے رہیں، ان کی طرف سے جو فیصلے ہوتے رہیں گے، وہ آپ سے
آپ اسلامی بنتے چلے جائیں گے۔

اور عجیب لطیفہ یہ کہ نہ قرآن کے ان "چنداخلاقی اصول" کی فہرست مرتب کی جاسکی ہے، نہ ان چند اخلاقی اصول سے نت نے قانون نکالے جانے کی وجوہ استفاط کو بیان کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے ذہن میں جو اخلاقی اصول آجائے وہی عین قرآنی اصول کہلائے گا، اور جو طرز استدلال کی نے اختیار کرلیا وہی سے طرز استدلال ہوگا، یہ بی تحریف کے چور دروازے جو"اسلام کچکدار ہے" کے نعروں کے ساتھ کھولے جاتے ہیں، جن کی نشاندہی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمائی۔

رہا بیسوال کہ بیتر یفی تحریک کہاں تک کامیاب ہوتی ہے؟ اس کا سیح جواب تو آنے والا وقت دے گا، تاہم ایمان ویفین کی روشیٰ میں کہا جاسکتا ہے کہ اگر ہماری نالائقی کی وجہ سے اسلام کو اٹھا لینے ہی کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کی اور بات ہے، ورنہ جس خدا کو ابا بیل کے ذریعہ ابر ہہ کے لشکر سے اپنے گھر کی حفاظت کرنا آتی ہے، وہ یقیناً اس تحریفی لشکر سے اپنے ویکی کی حفاظت کا ڈھنگ بھی جانتا ہے۔
یقیناً اس تحریفی لشکر سے اپنے دین کی حفاظت کا ڈھنگ بھی جانتا ہے۔
لان نعی فرلنا لالز کر دلال لہ لعافظری

# فتنه گوہرشاہی

## بسم الأنم الرحس الرحيع الصدر المن ومراوك جلى حباوه اللزيق الصطفى!

اگریز نے اپ دور استبداد میں مسلمانوں کی ملی وصدت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے مختلف فتنے برپا کئے، ان سب سے خطرناک اور بے حد تکلیف دہ جعلی نبوت اور جھوٹے نبی کا فتنہ تھا، اگریز نے امت مسلمہ سے جذبہ جہاد ختم کرنے، منصب نبوت کی تخفیف کرنے اور دین کے مسلمات کو نا قابل اعتبار بنانے کے لئے اپ جدی پیشی غلام سے دعویٰ نبوت کرواکر امت کو کرب میں مبتلا کردیا، ملت اسلامیہ اور ہند و پاک کے مسلمان اس اگریزی نبی کے اگریزی دین کا زہرختم کرنے اور اس کے ہند و پاک کے مسلمان اس اگریزی نبیل ہوئے تھے کہ اس کے گماشتوں نے بد بودار لاشے کو دفن کرنے سے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اس کے گماشتوں نے پاکتان میں اس سے ملتا جاتا ایک اور فتنہ برپا کردیا، جس کے بانی ریاض احمد گوہر روزہ، جی کہ لخت پورے دین کی عمارت کو ڈھاد سے کا اعلان کردیا، اس نے نماز، روزہ، جی، زکوۃ اور دوسرے شعائر اسلام کا انکار کردیا، حد تو یہ ہے کہ وہ نجات کے لئے دین وایمان اور اسلام کی ضرورت کا بھی مشکر ہے، اس کے نزد یک ظاہر شریعت، قر آن و حدیث اور اس کے احکام کی کوئی حقیقت نہیں، س کے ہاں قر آن کے موجودہ قبیس یاروں کی چنداں اہمیت نہیں، بلکہ اس کے پاس مزید دی پاروں کا علم ہے، جس شیس یاروں کی چنداں اہمیت نہیں، بلکہ اس کے پاس مزید دی پاروں کا علم ہے، جس شیس یاروں کی چنداں اہمیت نہیں، بلکہ اس کے پاس مزید دی پاروں کا علم ہے، جس شیس یاروں کی چنداں اہمیت نہیں، بلکہ اس کے پاس مزید دی پاروں کا علم ہے، جس

ے وہ اپنی ذات کوروشناس کراتا ہے، رات رات بھر چلہ گاہ میں متالی محبوبہ ہے ہم آغوش رہنے، بھنگ اور چرس پینے سے روحانیت میں ترتی ہوتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امریکہ کے ایک ہوٹل میں اس سے ملنے آئے تھے، اگر سزا کا خوف نہ ہوتا تو شایدوہ نبی ہونے کا دعویٰ کردیتا۔

اس کا عقیدہ ہے کہ چاند اور سورج میں اس کی تصویر ہے اور یہ قدرت کی غیر معمولی نشانی ہے، جو اس کونہیں مانتا وہ اللہ کی عظیم نشانیوں کا منکر ہے، اس طرح اس کا دعویٰ ہے کہ جر اسود پر اس کی شبیہ اور تصویر آگئ ہے، جو اس کے مہدی ہونے کی علامت ہے، اور بیآج ہے نہیں بلکہ زمانہ قدیم ہے ہے، خود آنخضرت علیہ نے نے علامت ہے، اور بیآج ہے نہیں بلکہ زمانہ قدیم ہے ہے، خود آنخضرت علیہ نے نہیں نمور کی مناسائی بھی نعوذ باللہ جر اسود کو بوسہ اس لئے دیا تھا کہ آپ علیہ نے عالم ارواح کی شاسائی کی بنا پر جر اسود پر میری تصویر دکھ کر پہچان لیا، یوں آپ علیہ نے میری تصویر کو بوسہ دیا تھا، اس پر ڈھٹائی ہے کہ میری جر اسود کی تصویر کی امام حرم حماد بن عبداللہ نے تصدیق کی ہے۔

اللہ تعالی جزائے خیر دے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کو جنہوں نے اس بدقماش اور بدندہب کا تعاقب کیا، اس عدالت میں کھیٹا، اس کے خلاف قرآن پاک کی بے حرمتی اور تو بین رسالت کے مقدمات قائم کئے، دن رات ایک کرکے دیوانہ وار پھرتے رہے، بالآخر میر پورخاص کی عدالت کی جانب سے اس ملعون کو تین بارعمر قید اور جرمانہ کی سزا سائی گئی، اس کے دفاتر پر چھاہے مار کر وہاں سے اسلحہ وغیرہ برآ مدکیا گیا۔

گوہر شاہی ملعون اگر چہ امریکہ مفرور ہے، گراس کا فتنہ پاکستان میں ہے، اکابرین ختم نبوت نے اس کی انہی ہفوات کے سلسلہ میں شؤون حرمین کے سربراہ شخ محمہ بن عبداللہ بن سبیل سے رابطہ کیا، انہیں گوہر شاہی کے دعووں پر مشتمل اخبارات، رسائل اور پیفلٹ پیش کئے، جس میں اس نے حجر اسود پر اپنی تصویر کا راگ الاپتے ہوئے اسے اپی صدافت کا نشان قرار دیا تھا، پیخ محر بن عبداللہ بن سبتل صاحب نے نہ صرف اس کوجھوٹ اور فراڈ قرار دیا، بلکہ اس کی تر دید فرمائی اور فتو کی جاری کیا کہ ایسا دعویٰ کرنے والا دجال و کذاب ہے، اور فرمایا کہ حجر اسود پر الی کوئی تصویر ظاہر نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی امام نے اس کی تصدیق کی ہے، بلکہ اس نام کا کوئی امام ہی نہیں، ذیل میں افادہ عام کے لئے شیخ سبتل کے فتو کی کا ترجمہ اور اس کا عکس شامل کیا جاتا دیل میں افادہ عام کے لئے شیخ سبتل کے فتو کی کا ترجمہ اور اس کا عکس شامل کیا جاتا دیا ہے:

"مام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لئے ہیں، صلوٰۃ وسلام اس ذات اقدس پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ان کی آل اور ان کے اصحاب یر، اما بعد! ہمیں بعض یا کتانی جرائد کے ذریعہ بی خبر پنجی ہے کہ المجمن سرفروشان اسلام کا بانی و سربراہ جوریاض احمد گوہرشاہی نامی مخف ہے، نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مہدی ہے، اور اینے اس دعویٰ پر اس نے بیاستدلال پیش کیا ہے کہ حجر اسود پر اس کی شبیہ نظر آئی ہے، اور بقول اس کے امام حرم حماد بن عبدالله نے اس بات کی تقدیق بھی کی ہے۔ میں حقیقت کی وضاحت اور اظہار حق کے لئے یہ بات مسلمانوں کے نام لکھ رہا ہوں کہ کسی بھی شخص کی تصویر جمراسود میں ظاہر نہیں ہوئی، اور نہ حرمین شریفین کے اماموں میں سے کسی نے اس بات کی تصدیق کی ہے، بلکہ حرمین شریفین میں حماد بن عبداللہ نام کا کوئی امام سرے سے موجود نہیں ہے، یہ محض ریاض احد گوہر شاہی امام مبدی نہیں ہے بلکہ بی خض سب سے برا جھوٹا، سب ہے بڑا گراہ، لوگوں کو گمراہ کرنے والا، سب سے بڑا دھوکہ باز ادر دجالول میں سے ایک دجال ہے۔"

#### فالتالقالقان

| الرفسم ، سال سسسسس | والملكنة ولعربشتة والشعوى يت                   |
|--------------------|------------------------------------------------|
| التارميخ:          | ارئامسة العامة دشؤون السبحد كمرام والمسجالنبوي |
| انشفوعات :         | مكث الرشيس                                     |

" رسالة إمام الحرم المكي الشريف إلى عموم المسلمين "

الحمد لله و حده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى أنه وصحبه أجمعين أما بعد :

ودت، بلغنا اخبر الذي تناقلته بعض الجراند الساكست نية بأن رئيس منظمة سرفره شان اسلام المدعو / رياض أحمد جوهر شاهى قد ادعى أنه المهدي ، واستذل على دعواه بأن صورته ظهرت في الحجر الأسود ، وأن إسام الحرم المكي / حماد بن عبد الذه قد صدق على ذلك

وإلى " توضيحاً لمحقيقة وإظهاراً للحق وأداء للواجب - أكتب هذه الأحرف بيانًا للواقع للإخوة المسلمين ، بأن لم تظهر قطعاً أية صورة لأي أحد في الحجر الأسود . ولم يصدد أحد من أتمة اخرمين الشريفين على ذلك ، بل إنه لا يوجد في الحرمين الشريفين أي إمام باسم (حماد بن عبد الله).

وإن هذا المدعو (رياض أحسد جوهر شاهى) مدعي المهدوية المذكبور ما هو إلا كذاب ضال مضل ودجال من الدجاجلة . والله الهادي إلى سواء للسبيل .

محمد بن عب، الله بن سبيل

الرئيس العام لشرؤون المسجد الحزام والمسجد البيوي وإمام وحعليب المسجد الحرام

بلاشبہ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکنان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور وہ اس پر مبارک باد کے مستحق ہیں، کدان کی صلاحیتیں ایسے ہرزہ سراؤل کے منہ میں

لگام دیے میں صرف ہورہی ہیں، ای طرح میر پورخاص کی عدالت کے جج صاحب کا یہ فیصلہ لائق ستائش اور باعث تیریک ہے اور جناب فاضل جج صاحب قابل مبار کباد ہیں، حکومت کو چاہئے کہ ایسے بدباطن اور دریدہ دہن کو اپنے ذرائع سے منگوا کر قرار واقعی سزا دے، تا کہ آئندہ کسی کو اس کی جرائت نہ ہو، حق تو بیر تھا کہ ایسے بدبختوں کو سرعام پھائی پر لئکا کر ارتداد کی سزا جاری کی جاتی، اور اس قتم کی دریدہ وی کا ہمیشہ کے لئے سدباب کردیا جاتا۔

وصلی اللّٰم تعالی بیملی خبر خلقه میرنا محسر واَله واصحابه الجمعین (مابنامه بینات صفر ۱۳۲۱ه)

ای کے ساتھ حضرت شہید ؓ ہے گوہر شاہی کے متعلق دریافت کئے گئے دو فاویٰ بھی شامل کئے جاتے ہیں:

> **پیلافتوی** : بعر دلار میں دلار حمیم

س: ریاض احمد گوہر شاہی کا فتنہ بہت زور پکڑر ہاہے، اس کے عقائد و نظریات کے رسائل اور اشتمارات پیش خدمت ہیں،اس مخص کی نہ ہی حیثیت واضح فرماکر امت کی راہ نمائی فرماویں۔

ج : ...... میں نے ریاض احمد گوہر شاہی کے عقائد و حالات کا مطالعہ کیا اور ہفت روزہ ''تکبیر'' کے سوالات بھی و کیمھے ہیں ان کی روشنی میں ' میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ سے شخص دین اور شریعت کا قائل نہیں، نہ اس کو نماز، روزے کا اہتمام ہے ، اور نہ شریعت کے محرمات سے پر ہیز ہے ،اس لئے اس کی حیثیت مرزاغلام احمد قادیاتی جیسی ہے اور اس کے ماننے والے مگر اہ ہیں۔

> محمر بوسف عفالله عنه ۱۲ م ارسم ر ۱۸م اده

اس کے پیچھ دنوں بعد دارالا فاک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی ہے گوہر شاہی کے عقائد کے ہارے میں استفسار کیا گیا تو درج ذیل فتو کی جاری کیا گیا :

# آخری فنویٰ :

#### استفتار

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

کیا فرماتے ہیں علا 'دین ،اس کے بارے ہیں کہ ایک شخص جس کانام ریاض احمد گوہر شاہی ہے اور اس کی جماعت کانام ''انجمن سر فروشان اسلام'' ہے۔ بدیادی طور پروہ شخص میٹرک پاس ہے ، اور پیشہ کے اعتبار سے وہ ویلڈر اور موٹر مکینک ہے۔ نسلا مغل ہے گر اپنے آپ کو سید کلاتا ہے ، کوٹری خورشید کالونی، حیدر آباد ،سندھ ہیں "روحانی مرکز'' کے نام سے اس کالونی، حیدر آباد ،سندھ ہیں "روحانی مرکز'' کے نام سے اس نے اپنا اڈا بنایا ہوا ہے اس کادعویٰ ہے کہ :

ا :.....جو کچھ محمد علیہ مجھے پڑھاتے ہیں، میں وہی بتا تا

ہول۔

٢ : ..... حضور نبي كريم علي التي اكثر ملاقاتي موتى

ر ہتی ہیں۔

۳ :..... كَيُّ بارر سول اكرم عَلَيْقَ سے بالشاف ملا قات ہوئی ہے۔

۳: ..... اس کے عقیدت مندوں نے ایک اسٹیکر شائع کیا ہے جس میں لا اللہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کی جگہ ریاض احمد گوہر شاہی لکھا ہے ، مگریہ ہخص اسٹیکر کے بارے میں کتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

اسلام کے پانچ بعیادی ارکان میں سے نماز،روزہ کو ظاہر کی عبادت کہ کر کہتا ہے ان میں روحانیت شیں ہے،روحانیت دل کی ٹک میں ہے۔

۲ :..... یہ مخص قرآن کریم کے تمیں پاروں کے جائے کہتا ہے کہ چالیس پارے ہیں، اور اضافی وس پارے ان تمیں پاروں تمیں پاروں سے مختلف مضامین پر مشتمل ہیں۔ ان تمیں پاروں میں ہے کہ میں ہے کہ ذکوۃ ڈھائی فیصد ہے مگر ان دس پاروں میں ہے کہ ذکر وہ سانوے فیصد ہے، تمیں پاروں میں ہے کہ نماز پڑھ ورنہ گنا ہگار ہوجائے گا، اور ان دس پاروں میں ہے کہ تو نے نماز پڑھی تو، تو گنا ہگار ہوجائے گا، اور ان دس پاروں میں ہے کہ تو نے نماز پڑھی تو، تو گنا ہگار ہوجائے گا، اور ان دس پاروں میں ہے کہ تو نے نماز پڑھی تو، تو گنا ہگار ہوجائے گا، وغیرہ و غیرہ

ے :.....اس کا کہنا ہے کہ میرے معتقد مجھے مہدی سیجھتے ہیںاور جو مجھ کو جیسا کچھ سیجھے گااس کوانٹائی نفع ہوگا۔

۸ : .... اس کا کمنا ہے کہ میری تصویر چاند، سورج اور ججر اسود پر ظاہر ہو چک ہے جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی

بہت بڑی نشانیوں کو جھٹلا تاہے۔

۹ :..... میری حجر اسود کی تصویر کی امام حرم حماد بن
 عبداللہ نے تصدیق کی ہے اور کما کہ یہ ممدی کی تصویر ہے ملتی
 جلتی ہے۔

۱۰ : ..... وہ کہتا ہے کہ حضور اکرم علی ہے ساتھ میں عالم ارواح میں رہتا تھا، آپ جب دنیا میں آئے اور آپ نے حجر اسود پر میری تضویر دیکھی تو بچھے پچپان لیااس لئے آپ علی ہے نے میری تصویر کو بوسہ دیا۔

اا: ..... وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امریکہ کے ایک ہو ٹل میں میری ملا قات ہوئی ہے اور وہ مجھ سے ملنے آئے تھے ، اس کا میہ کہنا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علبہ السلام مازل ہو چکے ہیں۔

۱۲: ..... اس کا کمنا ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان پیدا ہو تھے ہیں، اور دعویٰ مہدویت سے اس لئے خاموش ہیں کہ پاکتان میں قانون توہین رسالت کے تحت جین میں جانے کاخدشہ ہے۔

۱۳ :....وہ نامحرم خصوصاً چلّه کے دوران رات رات بھر ایک متانی ہے ہم آغوش رہے گراس سے اس کی روحانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

۱۴ : ..... وہ حضرات انبیا مرام میں سے حضرت آوم

عليه السلام كو"حد"اور"شرارت نفس" كا مريض باوركراتا

10: .....وہ حضرت موٹی علیہ السلام کی قبر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم اطهر سے خالی اور شرک کا اڈا باور کراتاہے۔

۱۶: .....وہ کہتاہے کہ اللہ تعالی مجبورہے ،اور شہرگ کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔

الله ہے کہ آنخضرت علیہ ، اللہ ہے کہ آخضرت علیہ ، اللہ ہے ملا قات کرنے گئے ، اللہ ہے ملا قات کرنے گئے ، اللہ تعالی کے ہاتھ میں حضرت علی کی انگو تھی تھی۔

۱۸:.....وہ کہتاہے کہ بھنگ، چرس حرام نہیں بلعہ وہ نشہ جس سے روحاقیت میں اضافہ ہو حلال ہے ، خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے حرام قرار دے دیا۔

19: .....وہ کتا ہے کہ روحانیت سیکھوخواہ تمہارا تعلق کسی بھی ند ہب ہے ہو، اور جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھاوہ جنم میں نہیں جائے گا۔

۲۰ :.....وہ اپنے لئے معراج اور الهام کادعوید ارہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے یا کافر و زندیق؟ اس شخص اور اس کی جماعت اور اس کے مائنے والوں کے بارے میں قرآن و سنت اور علا امت کی کیا تصریحات میں؟ ان لوگوں سے میل جول، رشتہ نامۃ جائزہے یا نہیں؟ نیز یہ کہ ان کے ذکتہ کا کیا تھم ہے؟ تفصیل سے مع دلا کل میان فرمائیں۔

سائل :سعیداحد جلالپوری، کراچی۔ (لاجمو (کس:

بعم (الله (الرحس (الرحيم

العسر لله ومرال على جباءه النزين الصطفي، الما بعر:

برادر محرم مولاناسعید احمد جلالپوری زید مجدہ نے ریاض احمد گوہر شاہی کے بارے میں ، جس نے اپنی جماعت کا نام "انجمن سر فروشان اسلام" رکھا ہے ، یہ سوال نامہ مرتب کیا ہے ، اور میرے کئے پر انہوں نے گوہر شاہی کے عقائد پر ایک کتاب میں ان مندرجہ بالا سوالات کے بارے کتاب مرتب کی ہے۔ ان کی اس پوری کتاب میں ان مندرجہ بالا سوالات کے بارے میں حوالہ جات موجود ہیں ، اور بر ادر محرم مولانا سعید احمد صاحب نے اس کے ان دعاوی کا خلاصہ بہت خوصورت الفاظ میں اس سوال نامہ میں نقل کر دیا ہے ، اور اس سوال نامہ میں نقل کر دیا ہے ، اور اس سوال نامہ میں نقل کر دیا ہے ، اور اس سوال نامہ کے آخر میں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ شخص ریاض احمد گوہر شاہی مسلمان ہے یا کافر و زندیق ؟

ا: ..... جس شخص نے اس سوال نامہ کا مطالعہ کیا ہو، وہ بتاسکتا ہے کہ سے شخص مسلمان نہیں باعد کا فر و زندیق اور مرتدہے۔

۲:..... بید هخص اور اس کی جماعت اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں قر آن و سنت اور اکابر امت کی تصریحات بیہ ہیں کہ ایسا شخص ہر گز ہر گز مسلمان نہیں ہو سکتا۔

m :..... ریاض احمد گوہر شاہی اور اس کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ

تعلق ر کھنااورر شتہ نابتہ کرنا جائز نہیں۔

م : ....ان لوگول كافته مر دار بـ

۵: ..... جس شخص نے کتاب و سنت اور اکابر امت کی تصریحات پڑھی ہوں اس کے لئے مندر جہ بالا امور پر دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، بلعہ اس سوال نامہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ واضح طور پر ان تمام امور کی دلیل ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

محمر بوسف عفاالله عنه (دورجد بدکامسیلمه کذاب گو هرشای ص ۱۱۸ ۱۱ ما

# یزید کے بارے میں مسلک اعتدال بحواب ''شرح حدیث مغفور''

بدم (الله الرحم (الرحم الرحم المحال الم

ایک مبلمان کے لئے کسی سے نفرت و محبت کا پیانہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق کس نوعیت کا ہے؟ جس کو جیسا اور جس درجے کا تعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا وہ ای درجہ میں مسلمانوں کا محبّ یا مبغوض ہوگا۔

یزید کی شخصیت کو اسلامی معاشرہ میں اچھے عنوان سے یا خبیں کیا جاتا، کیوں؟ اس لئے

کہ اس کا تین چار سالہ مختصر دور حکومت حادثہ کر بلا، واقعہ حرہ اور سنگ باری بیت اللہ

سے عبارت ہے، ان حوادث میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت ٹوٹ گئ، ملدینة

النبی، اولا دمہا جرین و انصار کا مقتل بن گیا، اور بلد اللہ الحرام اور بیت اللہ کی حرمت

پامال ہوئی، نیتجاً برید کا نام ہمیشہ کے لئے نفرت و ملامت کا نشان بن کررہ گیا۔

تاہم برید کتنا ہی گناہ گارسہی مگر مسلمان تھا، اس کا رشتہ تعلق بھی آنخضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہے، اور وہ اپنی غلط کاریوں کے باوجود

ہمنی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہے، اور وہ اپنی غلط کاریوں کے باوجود

ا پے گنہ گاروں کی طرح) ہارگاہ رب ذوالجلال کی مثیت کے سپر د ہوگا، وہ جا ہیں تو سزا کے بغیر معاف کر دیں، یا سزا کے بعد رہائی فرمادیں، کیونکہ:

"إِنَّ اللهُ لَا يَغُفِرُ أَنُ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُوُنَ ذَالِكَ لِمَنُ يَشَآءُ."

ترجمہ:..... 'بے شک اللہ نہیں بخشا اس کو جو اس کا شریک کرے، اور بخشا ہے اس کے پنچے کے گناہ جس کے

چاہے۔ بیتو عام ضابطے کی بات تھی، علاوہ ازیں بزید کے لئے، اس کی تمام روسیاہ میتو عام ضابطے کی بات تھی، علاوہ ازیں بزید کے لئے، اس کی تمام روسیاہ

عملی کے باوصف، امید مغفرت کی ایک خصوصی کرن بھی موجود ہے، اور وہ ہے سیح بخاری'' باب ماقیل فی قبال الروم'' کی وہ حدیث جس میں فرمایا گیا ہے کہ

"اول جيش من امتى يغزون البحر قد اوجبوا

..... اول جيش من امتى يغزون مدينة قيصر مغفور

(بخاری ج: اص: ۱۳۰۰)

لهم."

ترجمہ بیلے کے دو الشکر جوسب سے پہلے بھی جری جہاد کرے گا، انہوں نے (اپنے لئے جنت کو) واجب کرلیا بیسے اور میری امت کا وہ الشکر جوسب سے پہلے مدینہ قیصر پر جہاد کرے گا ان کی بخشش ہوگی۔''

اس ارشاد پاک میں جن دو جماعتوں کا ذکر خیر آیا ہے ان میں اول کا مصداق تو بالاتفاق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ہے، کیونکہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں سب سے پہلے بحری جہاد کا شرف انہی کو حاصل ہوا۔ نیز حسن اتفاق سے اس کے مصداق کی تعیین کے لئے ایک قطعی دلیل بھی مہیا ہوگئ، وہ بیہ کہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو اس حدیث کی روایت کنندہ ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں لشکروں میں شمولیت کی دعا کی تھی، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوفر مایا تھا: "انت من الاولین." (یعنی تو کہی جماعت میں شامل ہے)۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکورۃ الصدر غزوہ میں شریک ہوئیں اور اسی موقع پر سواری سے گر کر جام شہادت نوش کیا، جس سے قطعیت کے ساتھ معلوم ہوگیا کہ: "قلد او جبوا" کی بیارت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی موقع کے مقوبیٰ لھم، ٹم جام شہادت نوش کیا، جس سے قطعیت کے ساتھ معلوم ہوگیا کہ: "قلد او جبوا" کی بیارت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کے لئے تھی۔ فطوبیٰ لھم، ٹم طوبیٰ لھم!

حدیث پاک کی بیان کردہ دوسری جماعت کا مصداق کون سالشکر ہے؟ اس میں کئی اخمال ذکر کئے گئے ہیں، جو''فتح الباری، عمدۃ القاری'' وغیرہ میں فدکور ہیں، مگر رائح قول کے مطابق اس کا مصداق وہ لشکر ہے جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں ان کے صاحبزادے بزید کے زیر کمان سب سے پہلے قسطنطنیہ پر بحری جہاد کیا، اور جس میں عبداللہ بن عر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، ابوایوب انصاری اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے اجلہ صحابہ شریک ہوئے۔ چونکہ "مغفود لھم" کی بشارت کا جامہ بزید کے کارنامہائے ما بعد کی قامت پر بظاہر راست نہیں آتا، اس لئے صحیح بخاری کے اکابر شارطین حافظ ابن ججر اور حافظ عینی اس رائے سے متفق نظر آتے ہیں کہ بزید اپنی سیاہ عملی کی بنا پر اس بشارت سے خارج ہے۔ (اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک اس مغفرت کا تعلق صرف غزوہ سے بہلے کے اعمال سے نہیں۔ ناقل) گر ہمارے خیال میں معصیت اور مغفرت کے مابین منافات نہیں، اس لئے اگر بزید اس جہاد میں اخلاص سے شریک ہوا ہوتو اس کی بر عملی کو اس بشارت میں داخل ہونے سے خارج سجھنے کی ضرورت نہیں۔

زیرنظر کتابچہ میں میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس بشارت مغفرت کا مصداق قطعی طور پر لفکر یزید ہے اور اس کی بنا پر جناب مؤلف نے ان لوگوں کو جو یزید کی بدا تمالیوں پر اظہار نفریں کرتے یا ان کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں، بڑے تیز و تند لہجے سے خطاب کیا ہے، گر افسوس ہے کہ جناب مؤلف اپنی تمام تر دراز نفسی اور قطع و برید کے اس سے زیادہ کچھ ثابت نہیں کرسکے کہ:

'' تاریخ نے ثابت کردیا کہ میہ خوشخبری حضرت امیر بزیدر حمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر پوری ہوئی۔''

موصوف کے اس دعویٰ پر ان کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے والا اگرچہ بہت ہی جرص کرسکتا ہے، مگر تاریخ کے سہارے جسے جناب مؤلف قابل تطبیر سیجھتے ہیں، اس دعویٰ کومن وعن تسلیم بھی کرلیا جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی تسلیم کرلیا جائے کہ بالفرض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے '' حضرت امیر بزید رحمۃ اللہ علیہ'' کا بالفرض آنخضرت میں ''معفود لھم'' (اس کی بخشش ہوگ) کا لفظ ارشاد فرمایا تھا، تب بھی اس سے صرف بی ثابت ہوگا کہ اس مغفود لہ کا خاتمہ اسلام پر ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی تر دامن ہو، مگر مغفرت خداوندی اس کی معصیت آلودگی کا کفارہ ادا کرے گی اور وہ بی تر دامن ہو، مگر مغفرت خداوندی اس کی معصیت آلودگی کا کفارہ ادا کرے گی اور وہ

مغفرت اللی سے محروم نہیں رکھا جائے گا، حدیث کے مطابق ہمیں قوی امید رکھنی چاہئے کہ بزید کی بخشش ہوگی اور انشا الله ضرور ہوگی، مگر کب ہوگی؟ اپنے کئے کی سزا پانے کے دیری بغیر سزا کے؟ اس کا فیصلہ ہمیں یا مصنف رسالہ کونہیں بلکہ داور محشر کو کرنا ہے۔

الغرض حدیث مذکور سے بزید کا خاتمہ بر اسلام اور اس کے حق میں رجا مغفرت ضرور نکلتی ہے، اس سے کسی مسلمان کو بھی انکار نہیں ہونا چاہئے کہ خود اپنا معاملہ بھی امید و بیم اور خوف و رجا کے درمیان معلق ہے۔ گر اس حدیث سے نہ تو بزید کی تمام غلط کاریوں سے نزاجت و برات نکلتی ہے، نہ اول وہلہ میں استحقاق مغفرت کی قطعی صانت کا پروانہ اسے مل جاتا ہے، نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں اس کے موقف کی ترجیح پر اس سے دلیل لائی جاسکتی ہے۔

حق وانساف کی عدالت اچھ، برے کا امتیاز کے بغیر ہر ملزم کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیتی ہے، کوئی وجہ نہیں کہ برید کواس حق سے محروم رکھا جائے، اس لئے اگر برید پر عائد شدہ الزامات کی فہرست میں کوئی روایت غلط یا مشتبہ نظر آتی ہے، تو اس کی نشاندہی سیجئے، اگر کسی ناکردہ گناہ کا بار اس پر خوامخواہ ڈال دیا گیا ہے، تو دلائل کے ساتھ مدعی کا منہ بند کرد ہجئے، اگر ناکونوش اور چنگ و رباب کے وضعی افسانے اس کی طرف منسوب کردیئے گئے ہیں، تو ان کی برطا تردید سیجئے، اگر کسی تاویل سے اس کے جرم کوخفیف اور ہلکا کیا جاسکتا ہے تو یہ کام بھی بڑی خوثی سے سیجئے، اور ضرر کہی جرم کوخفیف اور ہلکا کیا جاسکتا ہے تو یہ کام بھی بڑی خوثی سے سیجئے، اور ضرر کہی جرم کوخفیف اور مدینہ النبی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کی بے حرمتی، اور مکہ پر فوج کشی میں مسجد نبوی اور مدینہ النبی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کی بے حرمتی، اور مکہ پر فوج کشی میں مسجد نبوی اور مدینہ النبی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کی بے حرمتی، اور مکہ پر فوج کشی میں مسجد نبوی اور مدینہ النبی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کی بے حرمتی، اور مکہ پر فوج کشی میں مسلمانوں کا سر شرم سے آج تک نبچا ہے، آئیس "درافضی افسانے" کہہ کر ٹال دینا اور مسلمانوں کا سر شرم سے آج تک نبچا ہے، آئیس "درافضی افسانے" کہہ کر ٹال دینا اور حمایت بیات بزید کے جوش میں خاندانِ نبوت کے ادب و احترام اور ان کی مظلومیت سے حمایت بزید کے جوش میں خاندانِ نبوت کے ادب و احترام اور ان کی مظلومیت سے حمایت بزید کے جوش میں خاندانِ نبوت کے ادب و احترام اور ان کی مظلومیت سے حمایت بزید کے جوش میں خاندانِ نبوت کے ادب و احترام اور ان کی مظلومیت سے حمایت بزید کے جوش میں خاندانِ نبوت کے ادب و احترام اور ان کی مظلومیت سے حمایت بیا دیا دور سے آب تک بیا دور سے آب تا دیا دور سے آب تا دیا دور سے آب تا دور میں خاندانِ نبوت کے ادب و احترام اور ان کی مظلومیت سے حمایت بر بیا دور سے آب تا در سے ان بر ان کی مظلومیت سے ان تا دور میں خاندانِ نبور میں خاندانِ نبور سے آب تا دور میں خاندانِ نبور سے آب تا دور میں کیا دور سے آب تا دور سے آب تا دور میں کیا دور سے آب تا دور سے

آئیس موندہ لین، عدل و انصاف کی نظر میں معقولیت نہیں، ظلم ہے، بہت حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حادثات میں یزید کا قصور اتنا نہیں تھا جتنا بڑھا چڑھا کر تاریخ کے ریکارڈ میں پیش کردیا گیا، اور بزید کا رخ کردار اتنا بدنما اور گھناؤنا نہیں جس قدر سبائی ہاتھوں کی مرتبہ تصویر میں ظاہر کیا جاتا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حدیث "مغفود لھم" کی بشارت سے یہ نکلتا ہے کہ اس کا جرم جیسا بھی تھا، بہرحال اسے آخرت میں نا قابل محانی نہیں سمجھا گیا، اس کی غلطی کتنی ہی سکین سہی، بہرکیف وہ زیر مغفرت ہے، وہ کتنا ہی براسہی، گر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت اس کے لئے بھی وسیع ہے، شفیع ام صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت خارج اس کے لئے بھی وسیع ہے، شفیع ام صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت نہیں کیا، بلکہ "من امنی" فرماکر جمادیا کہ وہ بھی اپنا ہی ہے، برگا نہیں۔

الغرض اگریزید کی طرف سے کوئی معقول صفائی پیش کی جاسکتی ہے تو اس کا موقع ضرور دیا جانا چاہئے، اور بقول مؤلف: "اگر وہ جنت میں جارہا ہوتو ضرور کی نہیں کہ اسے گھیدٹ کر جہنم ہی میں جمونکا جائے۔" گر ای کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یزید کو بلکل بے قصور ثابت کرنا، بلکہ برعکس اس کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قصور وار دکھانے کی "ریسرچ" کرنا، حق وانصاف سے بہت ہی بعید ہے، آخر" شرح حدیث مغفور" کے ذریعہ آپ یزید کو جس جنت میں لے جانا چاہتے ہیں ای "جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین (سبط النی صلی اللہ علیہ وسلم (روحی فداہ) نے اپنے ارشاد پاک میں یزید ایسے گنہ گار کو امید مغفرت دلائی ہے، ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم (روحی فداہ) نے اپنے ارشاد پاک میں یزید ایسے گنہ گار کو امید مغفرت دلائی ہے، ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسین کے، مدینہ اور اہل مناقب منفرت دلائی ہے، اس بی خاس سے کہ کہ کرمہ اور بیت اللہ کے بھی تو فضائل ومناقب میں گزارش بس اتنی ہے کہ ایک طرف دیجے کر دوسری طرف سے آتھیں بند نہ کیجئ، بلکہ ہرایک کواس کاحق دیجئے، اور جس کا جو مرتبہ ہے اسی مرتبہ پر رکھئے۔

"گرفرق مراتب نہ کئی زندیقی" کا فقرہ ایسے موقعوں کے لئے کہا گیا ہے، یہ ہے بہ بہ ہراک کارفرق مراتب نہ کئی زندیقی" کا فقرہ ایسے موقعوں کے لئے کہا گیا ہے، یہ ہے۔ بیہ ہو

میزان عدل اور مسلک اعتدال - اس کوآپ''سبائی پروپیگنڈہ کی کوشش۔'' اور''سبائی ذہنیت کا خاندان بنی امیہ سے بغض وعناد۔'' جیسے خطابات سے نوازنا چاہیں تو یہ آپ کی صوابدید، گر اہل سنت کا مسلک حق، اگر سبائیت کا ساتھ نہیں دیتا تو ناصبیت کے ساتھ بھی دوقدم چلنے کے لئے آمادہ نہیں۔

بلاشہ ''سبائی' نے حضرت معاویہ اور ان کے بیٹے یزید، بلکہ ان سے پہلے حضرات خلفائے علاقہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ناحق بدنام کرنے کے لئے بہتان تراشی اور افسانہ طرازی کا طوفان برپا کیا ہے، اس کے خلاف ''تطبیر تاریخ کی مقدس تحریک' ضرور چلاہیے، یہ بہت ہی مبارک کام ہے، مگر اس سلسلہ میں یہ احتیاط محوظ رہے کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹے نہ پائے، کسی صحابی سے حسن عقیدت پر حرف نہ آئے، اور اکابر سلف کے فیصلوں سے انحراف نہ کیا جائے۔ کسی مسلمان کے لئے بنوفلاں اور بنوفلاں کی تفریقی منطق نا قابل النفات ہے، مسلمان کا مرکز عقیدت بس ایک ہے، اور وہ ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم (بآبائنا مرکز عقیدت بس ایک ہے، اور وہ ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم (بآبائنا مور وامھاتنا وار واحنا) جو جس قدر اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو وامھاتنا وار واحنا) جو جس قدر اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو یا اموی، جبثی ہو یا فاری۔

رسالہ کے مؤلف محرّم کوشکایت ہے کہ''متاخرین علماً...... نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کو تاویلات کی خراد پر چڑھانے کی سبائی تحریک کا ساتھ دے رہے ہیں ....۔''

ہمارے خیال میں موصوف نے "متاخرین علما "....." کے بارے میں یہ
ریمارکس دیتے ہوئے نہ تو "تاویلات کی خراد" اور تطبق نصوص کے درمیان جو فرق
ہے، اسے ملحوظ رکھا ہے، نہ مسلک اہل حق اور "سبائی تحریک" کے درمیان واضح "خط
فاصل" کو پڑھنے کی زحمت کی ہے، علاوہ ازیں جس حدیث کی شرح میں وہ رسالہ رقم

فرما رہے ہیں، اس حدیث کے ذکر کردہ دو فریقوں میں سے پہلے فریق کے لئے "فلا اور دوسرے فریق کے لئے" قد اوجبوا" اور دوسرے فریق کے لئے "مغفور لھم" جو نبوی الفاظ اس حدیث میں وارد ہوئے ہیں، اگر موصوف نے ان ہی دولفظوں کے معنوی فرق کا بغور مطالعہ کیا ہوتا تو انہیں یہ رسالہ لکھنے کی ضرورت ہی نہ رہتی، انہیں احساس ہوتا کہ اس تفریق سے منشا نبوت کیا ہے؟ اور اگر وہ استے غور وفکر سے بھی معذور ہیں تو اس کے سواکیا عرض کیا جائے کہ:

### «بنخن شناس نه دلبرا خطا اینجا ست"

اب تک جو پھے عرض کیا گیا اس کا خلاصہ وہی ہے جو شروع میں عرض کیا گیا، یعنی '' ذاتی کردار سے قطع نظر پزید کے دور حکومت میں جو پھے ہوا وہ لائن نفریں ہے، گر بہ فحوائے حدیث وہ مسلمان تھا اور آخرت میں اس کا معالمہ زیر مغفرت ہے۔' المحدللہ! یہی اہل سنت کا مسلک اعتدال ہے، جہاں تک اصل مسئلے کی وضاحت کا تعلق ہے، وہ بھراللہ بقدر کفایت ہو چکی، اگر صحیح ہوتو اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو صحیح غور وفکر کی توفیق دیں، اور اگر اس خطاکار ہے کہیں لغرش ہوئی ہوتو اللہ تعالی جھے معاف فرمائیں۔ جی چاہتا تھا کہ قلم یہیں روک لیا جائے،گر اوپر ہم نے مؤلف کے لئے دراز نفسی اور قطع و برید کے الفاظ استعال کے جیں، بہت ممکن ہے کہ اس بھی موصوف کی طرف سے بقول مؤلف: تطہیر تاریخ کی مقدس تحریک کی صوفیانہ انداز میں کی طرف سے بقول مؤلف: تطہیر تاریخ کی مقدس تحریک کی صوفیانہ انداز میں بارے میں پھے عرض کردیا جائے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں پھے عرض کردیا جائے۔

مؤلف محترم کی درازنسی یہ کہ انہوں نے برعم خویش ریسر چ کر کے گویا کسی مختی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، جبکہ رسالہ میں ایک مخصوص ذہن کے علاوہ ایک بات سجی ایسی نہیں جس سے کوئی صاحب علم ناواقف ہو۔

اورقطع و ہریدیہ کہ مؤلفہ ،محرم نے جن کتابوں کے حوالے دیے، ہیں، اکثر

و بیشتر ان کے سیاق وسباق کونقل کرنے کی زحمت نہیں کی، بلکہ ماقبل و مابعد کو چھوڑ کر صرف مفید مطلب جمل نقل کر لینا کافی سمجھا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض جگہ نقل کردہ عبارت کے کچھ اجزا حذف کرکے باقی ماندہ اجزا سے اس عبارت کا عکس نقیض نکالنے کی''نئی صنعت'' بھی ایجاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ص:۲۹ پر مولانا اجمعلی سہار نپوری رحمہ اللہ کے حاشیہ صحیح بخاری (ج: اص:۱۳) طبع دبلی سے جو عبارت مؤلف رسالہ نے نقل کرکے اس کا مربوط ترجمہ کیا ہے، اسے اصل عبارت سے ملاکر دیکھتے، مؤلف کی نقل کردہ عبارت ہیں ہے:

"وفى فتح البارى قال المهلب فى هذا الحديث منقبة عظيمة لمعاوية لانه اول من غزا البحر، ومنقبة لولده لانه اول من غزا مدينة قيصر... لا يختلف اهل العلم ان قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم مشروط بان يكونوا من اهل المغفرة... فدل على ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه."

(حاشیه صحیح بخاری ج:ا ص:۳۱۰)

ترجمہ از مؤلف ...... "اور ابن جمر عسقلانی "کی فتح الباری میں ہے کہ محدث مہلب کا بیان ہے کہ اس حدیث رسول علیہ السلام سے حضرت معاویہ کی منقبت وفضیلت کا جوت ماتا ہے، کیونکہ انہی فوجی جرنیل نے پہلی بارسمندری جہاد کیا تھا، اس حدیث پاک سے حضرت بزید بن معاویہ کی فضیلت بھی ثابت موتی ہے، کیونکہ انہی نے سب سے پہلے قسطنطنیہ پر جملہ کیا تھا، سب الل علم (علاً ومحدثین) کا اس امر پر اتفاق ہے کہ رسول سب الل علم (علاً ومحدثین) کا اس امر پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ قسطنطنیہ پر پہلا جہاد کرنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ قسطنطنیہ پر پہلا جہاد کرنے

والی نوج کا ہر فرد مغفرت یافتہ ہے، مشروط ہے، وہ اس طرح کہ سب فوجی اس قابل ہوں گے کہ ان میں مغفرت کی اہلیت پائی جاتی ہو، یعنی اس فوج میں وہی مجاہر شریک ہوگا جس میں اللہ کے حضور مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کی شرائط (اوصاف) موجود ہوں گی۔''

مؤلف رسالہ نے اس عبارت کا جو "مطلب خیز" ترجمہ کیا ہے، اس کے خط کشیدہ الفاظ کسی عربی لفظ کا ترجمہ نہیں، بلکہ محض "ایجاد بندہ" ہے، اس سے قطع نظر ترجمہ کی عبارت کا تشکسل نہیں تو شخ دیا اور گویا فتح الباری سے "محدث مہلب کا بیان" آخر تک چلا گیا (اور عربی عبارت، میں تو نقطے دیکر حذف و تحریف کی طرف اشارہ کر ہی دیا، مگر ترجمہ میں بین "کلف" بھی گوارا نہ ہوا)، مگر مؤلف رسالہ کو شاید اس ترجمہ میں کچھن محسوں ہوئی، اس لئے انہوں نے اس کی مزید وضاحت بھی ضروری سمجھی، اصل عبارت کو دیکھنے سے پہلے موصوف کا وضاحت بھی ملاحظہ فرمائے، ارشاد ہوتا ہے:

''محدث سہار نپوری کے قول کی وضاحت یہ ہے کہ فسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ آور ہونے والی فوج کا ہر سپائی مخفور ہوگا، اس بنا پر کہ ہر سپائی میں وہ سب شرائط (اوصاف) موجود ہوں گے جو حصول مغفرت کے لئے ضروری ہیں، یعنی فوج میں شرکت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر سپائی میں مغفرت کی شرائط بدرجہ اتم موجود ہیں، حضرت امیر یزیدر جمتہ اللہ علیہ اور دیگر اکا برصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حسن اعتقاد و علیہ اور دیگر اکا برصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حسن اعتقاد و عمل کے باعث سب شرائط پہلے سے موجود تھیں، تب ہی تو یہ لوگ جہاد میں شرکت کر سکے اور مغفرت کی بشارت کے مصداق

یے۔"

اب مؤلف کی نقل کردہ وہ اصل عبارت پڑھیئے، جس کے خط کشیدہ جملے مؤلف نے "ازراو اختصار" حذف فرمادیئے ہیں:

"وفى الفتح: قال المهلب: فى هذا الحديث منقبة لمعاوية لانه اول من غزا البحر، ومنقبة لولده لانه اول من غزا مدينة قيصر، وتعقبه ابن التين وابن المنير بما حاصله: انه لا يلزم من دخوله فى ذالك العموم ان لا يخرج بدليل خاص اذ لا يختلف اهل العلم ان قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم مشروط بان يكونوا من اهل المغفرة حتى لو ارتد احد ممن غزاها بعد ذالك لم يدخل فى ذالك العموم اتفاقا فدل على ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم."

اصل عبارت کا صحیح ترجمہ ہیہ ہے،مؤلف کے حذف کردہ الفاظ کا ترجمہ زیر خط کردیا گیا ہے۔

ترجمہ: "اور فتح الباری میں ہے کہ مہلب فرمات بیں کہ اس حدیث سے حضرت معاوید کی منقبت وفضیلت ثابت ہوئی، کیونکہ بحری جہاد سب سے پہلے آپ ہی نے کیا، اور اس سے ان کے صاحبزادے (یزید) کی بھی منقبت ثابت ہوئی، کیونکہ مدینہ قیصر پر سب سے پہلے انہوں نے جہاد کیا، اور ابن کیونکہ مدینہ قیصر پر سب سے پہلے انہوں نے جہاد کیا، اور ابن اور ابن منیر نے مہلب کاس قول کی تردید کی ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ یزید کے اس عموم میں داخل ہونے سے سے کا حاصل ہے ہے کہ یزید کے اس عموم میں داخل ہونے سے سے کا حاصل ہے ہے کہ یزید کے اس عموم میں داخل ہونے سے سے کا درج نہ ہو،

کونکہ اہل علم کا اس امر میں تو اختلاف نہیں کہ ارشاد نبوی:
"مغفور لوم" اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ لوگ مغفرت
کے اہل بھی ہوں، چنانچہ بالفرض اس جہاد میں شرکت کرنے کے
بعد کوئی شخص مرتد ہوگیا ہوتو وہ اس عموم میں بالاتفاق داخل نہیں
ہوگا، اس ہے ثابت ہوا کہ حدیث کی مراد ہے کہ ان میں سے
جوگا، اس مغفرت کی شرط پائی جائے گی وہی مغفور ہوں
جن افراد میں مغفرت کی شرط پائی جائے گی وہی مغفور ہوں

ان دونوں عبارتوں کے مقابلے سے معلوم ہوا ہوگا کہ مولانا احمد علی سہار نپوریؓ نے '' فتح الباری' سے جو کچھ نقل کیا ہے، مؤلف رسالہ نے اس کا '' عکس نقیض' کثیر کرنے میں کیسی حذاقت و مہارت کا جوت دیا ہے، بیصرف ایک مثال ہے، ورنہ موصوف نے '' برائے وزن بیت' حوالوں کا جو انبار لگایا ہے، ان میں سے اکثر کا یہی حال ہے، اگر'' اسلا مک ریسرچ'' اور' تطہیر تاریخ کی مقدس تحریک' اس کا اکثر کا یہی حال ہے، اگر'' اسلامک ریسرچ'' اور' تطہیر تاریخ کی مقدس تحریک' اس کا نام ہے تو ہمیں بصد عجر اعتراف ہے کہ ہم اس کے اہل نہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر مسلمان سے اس کی اہلیت سلب کرلے۔

اللهم الرنا اللحق حمقا والرزفنا الهاجم، والرنا اللهاطل باطلا والرزفنا الحمتنا به (بینات بمادی الاولی ۱۳۹۲هـ)

## ناصبیت کی تردید یا دعوت؟

بسم اللَّمَّ الرّحس الرّحيم الصرللَّمَ ومرال على حباء، الأربق اصطفى!

سلف صالحین سے بداعتادی اور ان کے مقابلے میں اپنام وقہم اور اپنی رائے پر اعتاد تمام فتنوں کی جڑ ہے۔ مشکوۃ شریف میں امام بیہتی کی شعب الایمان کے حوالے سے بیروایت نقل کی گئی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"ثلث منجيات وثلث مهلكات، فاما المنجيات فتقوى الله في السرّ والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغني والفقر.

واما مهلکات فهوی متبع وشخ مطاع واعجاب المرء بنفسه وهی اشدهن." (مثاؤة ص: ٣٣٣) ترجمه: ........" تین چیزی نجات دلانے والی بین اور تین بلاک کرنے والی نجات دلانے والی چیزیں تو یہ بین: جلوت وظوت میں اللہ تعالی سے ڈرنا، رضامندی و ناراضی کی حالت میں حق بات کہنا اور مالداری و ناداری میں میانہ روی

اختيار كرنابه

اور ہلاک کرنے والی چیزیں سے ہیں: خواہش نفسانی کی پیروی، حرص کی فرمانبرداری اور آدمی کا خود پیندی میں مبتلا ہونا، پیروی، حرص کی فرمانبرداری اور آدمی کا خود پیندی میں مبتلا ہونا، اور بی آخری چیز ہلاکت خیزی میں سب سے بڑھ کر ہے۔'' ایک اور حدیث میں فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان قین چیزوں کونمایاں

طور پر ذکر فرمایا ہے:

"عِن ابِّي ثعلبة (الخشني) رضي الله عنه في قوله تعالى: "عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّنُ ضَلَّ إِذَا اهُتَدَيْتُمُ." فقال اما والله! لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحًا مطاعًا وهوىً متبعًا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأى برأيه، ورأيت امرًا لا بد لك منه فعليك نفسك ودع امر العوام، فان وراءكم ايام الصبر، فمن صبر فيهن قبض على الجمر، للعامل فيهن اجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله." قالوا: يا رسول الله! اجر حسمين منهم؟ قال: "اجر خمسين منكم. "(رواه الرندى وابن ماجه مكلوة ص: ٣٣٧) ترجمه:...... ' حضرت ابولغلبه خشنی رضی الله عنه سے آيت كريم: "عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُهُ." كا مطلب يوجها كيا تو فرمايا: سنو! الله كي فتم! مين نے اس آیت کریمہ کے بارے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا تھا، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اس آیت

کریمہ کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المئر سے باز نہ رہو)
بلکہ معروف کا تھم کرتے رہو، منکر سے روکتے رہو، یہاں تک کہ تم دیکھو کہ حرص کی فرما نبرداری اور خواہش نفس کی پیروی کی جارہی ہے، اور ہرصاحب رائے اپنی رائے پر نازاں ہے، اور تم دیکھو کہ اب یکسوئی اور علیحدگی کے سواکوئی چارہ کارنہیں رہا، تب اپنی ذات کی فکر کرو اور عوام کے قصہ میں پڑنا چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے بعد ''مبر کے دن' ہیں، جو شخص اس زمانے میں صبر کرے گا وہ گویا انگاروں سے مٹھی بھرے گا، اس زمانے میں صبر کردین پر صبر واستقامت کے ساتھ کا عمل کرنے والے کو پچاس کا دمیوں کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اُن آدمیوں کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اُن احرے''

یکی خودرائی وخودروی ہر دور میں نے نے افکار ونظریات کا سرچشمہ بی اور اس پرانتراق امت کی بنیادیں استوار کی گئیں۔ ہر وہ خض جس کو کوئی نیا خیال سو جھ گیا اس نے اسے ثابت کرنے کے لئے آسان و زمین کے قلابے ملانے شروع کردیے، اور پورے وقوق کے ساتھ یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس کا پیمخترع نظریہ ہی مین حق وصواب اور رشد و ہدایت ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ کذب و باطل اور گمراہی و صلالت ہے، گزشتہ صدیوں کے اکابر امت، جو اس مخترع نظریہ سے متفق نظر نہ آئے ان پر پوری جرائت و جسارت کے ساتھ تبرابازی شروع کردی۔ سے متفق نظر نہ آئے ان پر پوری جرائت و جسارت کے ساتھ تبرابازی شروع کردی۔ ساختی نظر نہ آئے ان پر پوری جرائت و جسارت کے ساتھ تبرابازی شروع کردی۔ ماضی قریب میں اس جہالت مآب خودرائی کی ایک مثال محمود احمد عباسی کی مقاب نظرفت معاویہ و یزید' تھی، جو کتاب 'خلافت معاویہ و یزید' تھی، جو کتاب 'خلافت و ملوکیت' کے ردعمل کے طور پر کھی گئی، مودودی صاحب کی تشیع آ میز کتاب 'خلافت و ملوکیت' کے ردعمل کے طور پر کھی گئی،

اور جس میں اسلاف کی تحقیقات کو غلط قرار دیتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بہمقابلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، اور یزید کی بمقابلہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے برتری ثابت کرنے کی ناروا کوشش کی گئی۔ بیشیع کے مقابلہ میں عباسی کی ناصبی تحریک بھی جس نے بعد میں بہت سے واعی تیار کرلئے، ان میں سے اکثر و بیشتر طحد، بھی جس نے بعد میں بہت سے واعی تیار کرلئے، ان میں سے اکثر و بیشتر طحد، ب وین اور منکر حدیث ہیں، جن کا اصل ہف اکابر امت کا استہزا اور احادیث نبویہ کی تفخیک ہے، امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ببطین شہیدین رضی اللہ عنہما اور دیگر اکابر واعاظم اہل بیت (رضوان اللہ علیہم) کے حق میں سوقیانہ دل آزاری ان کا مجبوب مشغلہ ہے، جوسنح قلوب اور سلب ایمان کی علامت ہے۔

حبوب مستعلہ ہے، بول وجب ارز جب یہ کی مصاحب کی اے کی تالیف'' تاریخ اس خودرائی کی تازہ ترین مثال عبدالقوم صاحب کی اے کی تالیف'' تاریخ نواصب'' (حصہاول) ہے،مصنف کاعلمی تعارف لوح کتاب پر بایں الفاظ ثبت ہے: ''فاضل وفاق المدارس، دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ

بإزار راولپنڈی۔''

موصوف نے یہ کتاب بخیال خویش "ناصبیوں" کے رد میں لکھی ہے، گر انداز بیان اور طریقہ تحقیق ٹھیک وہی ہے جو محمود احمد عباسی سے ناصبیوں کو وراشت میں ملا ہے۔ ناصبی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر روافض کی الزام تراشیوں اور تمرابازیوں کا انقام "حضرت علی اور اولا وعلی" (رضوان اللہ علیہم) سے لینا چا ہتے ہیں، چنانچہ مصنف لکھتے ہیں:

" (کراچی ہی ہے ایک شخص نذیر احمد شاکر نے ایک کتاب بعنوان ' شائل علی' لکھی ہے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ! منافق تک کہہ دیا ہے۔ حدیث و تاریخ کی صرح تحریف کر کے مولاعلی علیہ الصلاق والسلام کی پاکیزہ صورت وسیرت کو داغدار بنانے کی کوشش کی ہے۔'' (ص:۱۰)

ای طرح عبدالقیوم صاحب کو ناصبیت کے مرض کا علاج بیہ سوجھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام رفقا کو (جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی شامل تھے) بیک قلم کافر ومنافق قرار دے دیا جائے۔

مصنف نے مندالہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ کی کتاب'' مخفہُ اثناعشریہ'' (اردوتر جمہ''ہدیہ مجیدیہ'' ہے) سے نقل کیا ہے کہ:

''الحاصل اہل سنت کا اجماع اس پر ہے کہ جو شخص حضرت امیر گونست کفر کی کرے، یا ان کے بہنتی ہونے کا منکر ہو، یا منکر ان کی لیافت و خلافت کا باعتبار اوصاف دین کے، جیسے علم وعدالت اور تقویٰ اور پر ہیزگاری، کافر ہے۔'' (ص: ۱۷) مصنف، حضرت شاہ صاحب کی اس عبارت کو بلاتکلف حضرت معاویہ اور ان کے رفقا پر چسیاں کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> ''اوریہ بات اظہر من الشمس ہے کہ معاویہ اور اس کے حامی حضرت امیر سے عداوت کی بنا پر شدید لعن طعن کرتے تھے، اور آنخضرت کی طرف نسبت کفر کی کرتے تھے، اور آنجناب کے بہتی ہونے کے منکر تھے۔'' کے بہتی ہونے کے منکر تھے۔''

''شاہ صاحب کی عبارت سے واضح ہوگیا کہ اہل سنت کے نزدیک خارجی اور ناصبی دونوں کافر ہیں۔'' (ص:۱۸) ''بغض علی، خلافت علی کا انکار اور علی علیہ السلام پر سب وشتم کرنا شعائر نواصب میں سے ہے .....ان سب افعال شنیعہ اور افعال قبیحہ کا بانی معاویہ بن ابی سفیان ہے، جے اہل سنت غیر شعوری طور پر جلیل القدر صحابی سمجھے بیٹھے ہیں۔''

(ص:1۵)

"معاویه کو اہل بیت نبی علیه ولیم الصلوۃ والسلام سے شدید ترین بغض و عداوت تھی، امام حسن علیه السلام کی وفات پر شدید ترین بغض مسرت بلند کئے۔"
نعرہ ہائے مسرت بلند کئے۔"

''ورحقیقت بیرلوگ (حضرت معاوید اور ان کے رفقا)

صحابی نہیں تھے، بظاہر تشکیم و انقیاد کا دم بھرتے تھے، اندر سے باپ دادا کے دین پر قائم تھے، آنہیں تو بدر و فتح کمہ کی ذلت کا انقام لینا تھا، سولے لیا، ایسے لوگوں سے تو بغض ہی رکھا جائے گا، حبت واحترام کیے کیا جائے؟"

(ص:۳۱)

"وہ ابوسفیان جس نے شمع نبوت کو گل کرنے کی ناپاک کوششوں میں ساری زندگی صرف کردی، اب اس کے بیٹے معاویہ نے یادگار نبوت، شاہ ولایت، مولاعلی علیہ السلام اور ان کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ای مقصد کو سامنے رکھ کر محاربت کی، بالآخر دشمنانِ نبوت کے ہاتھ غاصبانہ طور پر خلافت آگئی۔"

''معاویہ کو بھی آخری عمر میں لقوہ ہوا تھا، مولائے کا نئات پر بھو کنے والوں کے منہ اس قابل ہیں کہ میڑھے ہوجا کمیں۔''

''معاویہ عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، مروان اور ان کے علاوہ تمام نواصب وخوارج مولائے مؤمنین علی علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، اور برملاعلی علیہ السلام پرست وشتم کرواتے تھے، اس لئے یہ لوگ کسی طرح بھی اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ان سے روایات لی جائیں، جوشخص ان سے روایات

کے گا، اللہ تعالی اس پر غضبناک ہوں گے، لیکن تعجب ہے نام نہاد اہل سنت پر کہ ان سب نواصب سے بڑے زور وشور سے روایات لیتے ہیں، بعض کو''الصحابۃ کھم عدول۔'' کے سائے میں پناہ دے کر غضب الہی سے بچاتے ہیں۔'' (ص:۲۰۱)

میں نے کتاب کے چند فقرے بادل نخواستہ نمونے کے طور پر نقل کردیئے بیں، ورنہ پوری کتاب اس فتم کے مکروہ، دل آزار اور سوقیانہ لغویات کا مرقع ہے، نعو ی باللّٰم من موءُ اللّٰلادِسِ دِئنة (لصرر)

امام ربانی مجدد الف نانی رحمہ اللہ نے (جنہیں مصنف نے ''حضرت مجدد الف نانی شخ احمد سر ہندی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مدحیہ الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ ص: ۱۲۷) مکتوبات شریفہ دفتر اول کے مکتوب ۲۵۱ میں عقائد اہل سنت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے کلام کیا ہے، اسی ضمن میں فرماتے ہیں:

"اے برادر! معاویہ تنہا دریں معاملہ نیست، بلکہ نصف از اصحاب کرام کم و بیش دریں معاملہ باوے شریک اند، پس محاملہ باوے شریک اند، پس محاربان امیر اگر کفرہ یا فسقہ باشند اعتاد از شطردیں مینجیز د کہ از راہ تبلیغ ایشاں بما رسیدہ است، وتجویز ظند ایں معنی را گر زندیقے کہ مقصودش ابطال دین است۔" (کمتوبات دفتر اول ص:۲۱۲) ترجمہ ابطال دین است۔" مرے بھائی! حضرت معاویہ اس معاملہ میں ان ترجمہ نبین، بلکہ کم و بیش نصف صحابہ کرام اس معاملہ میں ان کے ساتھ شریک ہیں، پس حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کے ساتھ شریک ہیں، پس حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کے ساتھ شریک ہیں، پس حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کے ساتھ شریک ہیں، پس حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے جنگ اس حصہ سے کہا تا ہے جو ان کی تبلیغ کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے، اور

اس بات کو تجویز نہیں کرے گا مگر وہ زندیق جس کامقصود دین کو باطل کرنا ہے۔''

حضرت مجدد کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ اور ان کے رفقا رضی اللہ عنہم) پر کفریافت کا فتو کی صادر کرنا زندقہ ہے، جس سے مقصود حضرات اہل بیت کی جمایت نہیں، بلکہ دین اسلام میں تشکیک والحاد پیدا کرنا ہے، کین مصنف (اپنی بیت کی جمایت نہیں، بلکہ دین اسلام میں تشکیک والحاد پیدا کرنا ہے، کین مصنف (اپنی ناپختہ کاری اور کم علمی کے باوصف) صدر اول سے لے کر آج تک کے تمام اہل سنت کو ناصبی یا کم از کم ناصبیت زدہ قرار دیتے ہیں، ان کے خیال میں ناصبیت کا ایک عضر اہل سنت میں ہمیشہ رہا ہے، وہ لکھتے ہیں:

دومیں اگرچ ایک ناپختہ کارشخص ہوں، تعنیف و تالیف کا مجھ میں سلیقہ نہیں، علم محدود بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن جن لوگوں نے اس میدان میں قدم رکھا ہے، ان سے بھی نالاں ہوں، اس لئے کہ تھائق تک رسائی حاصل کرنے اور آئیس سلیم کرنے میں ان لوگوں نے دانستہ یا نادانستہ تقلید کی ہے، مشلا مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب نے نواصب کی مقدور بھر تروید کی ہے، کین ایک گونہ ناصعیت میں آخر دم تک ملوث رہے ہیں۔''

مصنف کے نزدیک سی کہلانے کا مستحق صرف وہی شخص ہے جوان کی طرح کمال جرأت و گستاخی کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر (نعوذ باللہ) کفرونفاقی کا فتو کی صادر کرتا ہو، ورنہ جو شخص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو "مجتهد خطی" کہتا ہواس کے پکا ناصبی ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، اور جو شخص ان کو علانیہ فاس کہتا ہو (نعوذ باللہ) وہ بھی فی الجملہ "ناصبی" ہے، اور اس میں ناصبیت کا جرثومہ پایا جاتا ہے،

"شہال اس بات کی وضاحت کردینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ناصبیت کے بہت سے اجزا ہیں، ایک عام جز جو تقریباً تمام اہل سنت میں پایا جاتا ہے، معاویہ کو مولائے کا تئات، امیرالمؤمنین حضرت علی علیہ التسلیمات کے مقابلہ میں مجہد خطی سمجھنا ہے، اس لئے بھی ادنی مرتبہ معاویہ کومولاعلی علیہ السلام کے مقابلہ میں بوجہ مقاتلہ وغیرہ باطل پر گرداننا اور فاس جاننا ہے، ناصبیت کا بیادنی مرتبہ ت کے قریب ہے، پوراحق اس لئے نہیں کہ مرتبہ صحابیت کو آڑ بنا کرطعن وغیرہ سے مانع ہوتے لئے نہیں کہ مرتبہ صحابیت کو آڑ بنا کرطعن وغیرہ سے مانع ہوتے ہیں، بید دونوں مراتب صدر اول کی اکثریت میں پائے جاتے ہیں، بعد میں مجتبہ خطی مانے کا حصہ غالب آگیا۔" (ص

اگر بقول مصنف، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو (نعوذباللہ) فاس کہنے والے بھی ادنی درجہ کے ناصبی ہیں، اور سی صرف وہ ہیں جو ان کو کافر و منافق کہہ کر تیرا کرتے ہوں تو صدر اول سے آج تک ایسے ''سیٰ صرف تیرائی رافضیوں ہی ہیں مل سکیں گے، یہی وجہ ہے کہ مصنف نے اہل سنت کے بڑے بڑے انکہ کبار کو ناصبیوں کی صف میں شار کیا ہے، اور چونکہ بقول ان کے ناصبیت کے یہ دونوں مراتب صدر اول کی اکثریت میں پائے جاتے تھے اس لئے مصنف نے امام مالک ، امام احمد ، اور ان کے بعد کے تمام اکابر کو ناصبیوں کے زمرے میں شار کیا ہے، اور ان کی اکثر کے بارے میں بہت ہی دل آزار فقرے استعال کے ہیں، امام ابوضیفہ اور امام شافع کو موصوف نے مجان اہل ہیت میں شار کیا ہے، لیکن اگر کہیں ان کی نظر اس پر چلی جاتی کہ ان دونوں حضرات نے بھی حضرت معاویہ ، حضرت عمرو بن عاص ، حضرت معاویہ کھیرہ بن شعبہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م سے جومحار بات میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لفظ مغیرہ بن شعبہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م سے جومحار بات میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لفظ اللہ عنہ کے طرف دار سے روایات کی ہیں، اور ان کے لئے ''رضی اللہ عنہ کا لفظ اللہ عنہ کا لفظ

استعال کیا ہے، اور بشمول ان حضرات کے تمام صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے حق میں کف اسان کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ امام ابوضیف قرماتے ہیں:
"ولا نذکو الصحابة الا بنجیو."

(شرح فقدا کبر ص:۸۵) ترجمہ:.....'اور ہم ذکر نہیں کرتے صحابہ گا مگر خیر کے

ساتھـ"

امام طحاوی ، جن کومصنف نے ''محدثین و فقہا احناف میں سے ایک عظیم شخصیت، محبت اہل بیت کا مجسم نمونہ اور مایہ ناز جستی امام طحاوی '' کے الفاظ سے یاد کیا ہے، اور جنہوں نے امام ابو حنیفہ ، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی (حمهم الله) کے خرجب کے مطابق عقائد اہل سنت کو قلمبند کیا ہے ، تحریر فرماتے ہیں:

"ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط فى حب احد منهم، ولا نتبرا من احد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم الا بخير، وحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان .... الى قوله .... ومن احسن القول فى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه وذرياته فقد برى من النفاق."

(العقيدة الطحاويه ص ٢٣٠، مطبوعه دائرة المعارف الاسلاميه آسيا آباد كمران، بلوچتان)

ترجمہ:..... 'اور ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے ، اور ندان میں سے کسی سے تمری کرتے ہیں، اور جو شخص ان سے بغض رکھے اور ان کا ناشائستہ تذکرہ کرے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اور ہم ان کا ذکر نہیں کرتے مگر خیر کے ساتھ، اور ان کی محبت دین والیان اور احسان ہے، اور ان سے بغض کفر و نفاق اور طغیان ہے .....اور جو شخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و از واج اور اولا د کے پارے میں حسن ظن رکھے وہ نفاق سے بری ہے۔''

اورامام شافعی فرماتے ہیں:

"(وهو منقول عن عمر بن عبدالعزيز ايضًا): تلك دمآءً طهر الله عنها ايدينا فلنطهر السنتنا."

( مكتوبات امام رباني كمتوب: ۲۵۱ وفتر اول)

ترجمہ: "...." ہیدوہ خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے، ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں۔"

الغرض یہ اور اس قتم کی دوسری چیزیں جو امام ابوطنیفہ و امام شافعی رحمہما اللہ سے منقول ہیں، اگر مصنف کی نظر ان کی طرف چلی جاتی تو ان دونوں اکابر پر بھی وہ بلاتکلف''ناصبی'' ہونے کا فتوی صادر کردیتے۔ جب صدر اول سے لے کر آج تک کے تمام اکابر اہل سنت مصنف کے مقرر کردہ معیار کے مطابق ناصبی ہوئے اور ناصبی کافر ہوتے ہیں تو نتیجہ ظاہر ہے کہ جنت کے وارث تنہا عبدالقیوم صاحب بی اے رہ جاتے ہیں۔

یہ ہے ناپختہ کاری اور کم علمی و کم مائیگی کے باوصف (جس کا مصنف کوخود بھی اعتراف ہے) خودرائی، آزادانہ حقیق اور ترک تقلید کا نتیجہ...! اور یہ ہے حدیث نبوی: "ولعن آخو هذه الامة اولها." (مشکوة صن ۲۷۰) (اور لعنت کریں گ

امت کے پچھلے لوگ پہلوں کو) کا دردناک منظر...!!

مصنف نے "مثاجرات صحاب" کی دشوار گزار اور پُرخار وادی میں تن تنہا پر ہنہ پا قدم رکھا ہے، اور بڑم خود اہل بیت نبوی (علیہ وعلیم الصلاۃ والتسلیمات) کی حمایت میں حضرت معاویہ اور ان کے جمایت صحابہ کرام رضوان اللہ علیم پر" ہدیہ مجیدیہ" کے حوالے سے کفر و نفاق کا فتو کی صادر فرمایا ہے، حالانکہ "محبت اہل بیت کے مجسم نمونہ" امام طحاوی کے حوالے سے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ خود کفر و نفاق اور طغیان کے مرض میں مبتلا ہیں، اگر مصنف کے دل کی آنکھوں کا کوئی در پچہ کھلا ہوتا تو آئیس نظر آتا کہ جن اہل بیت نبوی کی جمایت میں وہ حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کرائم کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں، خود انہی اہل بیت نے ان حضرات کو اسلام کی سند عطا فرمائی ہے، کون نہیں جانتا کہ سبط اکبر، ریحانہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا کہ سبط اکبر، ریحانہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں مخرصادق صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں مخرصادق صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مخرصادق صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مخرصادق صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذوبل پیش گوئی فرمائی:

"ان ابنى هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين."

(رواه ابخاري\_مفكوة ص:٥٦٩)

ترجمہ: ""بلاشبہ میرا میہ بیٹا''سید'' ہے، اور توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرادیں گے۔''

اور بی بھی سب کومعلوم ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس پیش گوئی کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرکے خلافت ان کے سپر و فرمادی۔ (بیر سال اسلامی تاریخ میں "عامة الجماعة" کہلاتا ہے)۔

اس عظیم پیش گوئی سے جہال حضرت حسن رضی اللہ عند کی عظیم منقبت معلوم ہوتی ہے، وہاں بیجھی واضح ہوجاتا ہے کہ بیددونوں جماعتیں مسلمان تھیں، اور لسانِ

نبوت نے ان کو: "فنتین عظیمتین من المسلمین." کے خطاب سے سرفراز فرمایا، نیز یہ جی معلوم ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے جو مصالحت کی تھی وہ انہیں مسلمان سمجھ کر ہی کی تھی، پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصالحت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا: "تو قع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرادیں گے۔" چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ان دو جماعتوں کے درمیان اتحاد و مصالحت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیسلم خاص مصالحت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیسلم خاص اللہ اللہ کا کر شمہ تھی، اور بیہ کہ بیہ دونوں جماعتیں عند اللہ بھی مؤمن تھیں۔ الغرض بیہ حدیث شریف صاف بتاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وسلم نے بھی ان کے مسلمان تعی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مسلمان تعی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مسلمان تعی، رسول اللہ عنہ نے بھی خلافت نبوت ان کے مسلمان کرے کا اعلان فرمایا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی خلافت نبوت ان کے مسلمان کرے ان کے اسلام پر مہر تصدیق ثبیت کردی۔

اب "تاریخ نواصب" کے غالی مصنف سے دریافت کرنا چاہئے کہ خدا اور رسول اور سید اہل بیت امام حسن رضی اللہ عنہ کا دین تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دین تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہیں، اس نے بید دین کہاں سے لیا ہے کہ "معاویہ کومسلمان سجھنا ناصبیت ہے اور ناصبیت کفر ہے۔" حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کرامت دیکھئے کہ جو محض ان پر کفر کا فتو کی صاور کرنے چلاتھا، وہ خود اللہ و رسول اور اہل بیت کے دین سے خارج ہو بیٹھا۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں کوئی کلمہ خیر کہنا ناصبیت ہے تو سیخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں اس" ناصبیت" کی تعلیم سب سے پہلے لسانِ نبوت نے دی، اور پھر ریحانہ رسول، سیداہل بیت، امیر المؤمنین، امام برحق حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس" ناصبیت" پر مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ المام برحق حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس" ناصبیت" پر مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ المام برحق حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس" ناصبیت" پر مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ المام برحق حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس" ناصبیت" پر مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ المام برحق حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس" ناصبیت" پر مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ المام برحق حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ کوعظیم القدر صحائی کرمول اللہ صلی

رسی است نظر بظاہر واپسی کی توقع مشکل نظر آتی ہے، لیکن مصنف کی جرخواہی کا تقاضا ہے نظر بظاہر واپسی کی توقع مشکل نظر آتی ہے، لیکن مصنف کی خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ اس کو اس موقف ہے تو بہ کی تلقین کی جائے۔ مصنف، مرضِ ناصبیت کا علاج دُھونڈ نے چلا تھا، لیکن اپنی ناپختہ کاری اور کم علمی و کم مائیگی کے باعث خود کفر و نفاق اور زندقہ کی وادی میں بھنگنے لگا، مصنف کو چاہئے کہ وہ اس خود رائی اور غیر مقلدیت ہے سو بار تو بہ کرے اور اپنی کتاب کو نذر آتش کر کے خدا تعالیٰ کے خضب کی آگ کو مختلہ اگرے، اکابر امت کی تو بین و تذکیل اور بے ادبی ابتداءً سلب تو فیق کا اور انتہاءً سلب ایمان کا موجب ہوجاتی ہے، اس سے ہرخص کو اللہ تعالیٰ کی بناہ مائٹی چاہئے۔ سلب ایمان کا موجب ہوجاتی ہے، اس سے ہرخص کو اللہ تعالیٰ کی بناہ مائٹی چاہئے۔ ہم حکومت کے ارباب حل وعقد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی دل آزار اور گذری کتابوں کی اشاعت پر پابندی لگائی جائے اور انہیں ضبط کیا جائے، نیز مصنف کو اس نہ ہرافشانی پرتخریر کی جائے۔

وصلى الله على خير خلقه صفوة البرية محسر واله واصحابه الصعيب (ابنامه بيات ريح الثاني ٢ ١٠٠٠ه)

# ایک مظلوم خلیفه را شد نظرین سید قطب اور مولانا مودودی کی نظر میں

بهم اللَّم الرحس الرحميع (لحسراللَّم ومرال) جلى بجبا وه الأزيق الصطفى!

خلیفه راشد حضرت عثان غنی ذوالنورین رضی الله تعالی عنه کی ذات گرامی پچھ عرصہ ہے کسی خفیہ ترکیک کے حت اردورسائل واخبارات میں تختہ مشق بنی ہوئی ہے،
ایک طرف مودودی صاحب کا مقالہ ' خلافت سے طوکیت تک' ، اول ماہنامہ ' ترجمان القرآن' میں شائع ہوا، اور پھر نہایت آب و تاب کے ساتھ کتابی شکل میں منظر عام پر آیا۔ دوسری طرف سید قطب کی کتاب "العدالة الاجتماعیة فی الاسلام" کے اقتباسات اور حوالے ان کی تائید میں شائع ہونے شروع ہوئے اور خاتم الانبیاصلی الله علیہ وسلم کے ستودہ صفات خلیفہ کالث کے خلاف ایک طوفان بریا ہوگیا۔

اس طوفان برتمیزی میں قارئین''بینات'' کے اطمینان و بھیرت کے لئے ضروری سمجھا گیا کہ ان دونوں حضرات کی کتابوں کے اقتباسات اصل صورت میں پیش کردیئے جائیں، ہمیں امید ہے کہ قارئین واضح طور پر فدکورہ ذیل فرق کے سوا اور کوئی فرق نہ یا کیں گے: ا:....سید قطب کے اقتباسات سے تو بیک وقت شیعیت اور شیوعیت (کمیوزم) کی تیز و تند ''لؤ' صاف آرہی ہے، مودودی صاحب ای کو اپنے مخصوص انداز میں ذرا بلکا اور غیرمحسوں سا بناکر پیش کر رہے ہیں، بالفاظ دیگر سید قطب کی کتاب کا بید حصد متن ہے اور مودودی صاحب کی کتاب کا یہی حصد اس کی شرح کا کام دے رہا ہے۔

۲: ....سید قطب نے جو کچھ کہا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ '' حضرت خلیفہ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالارادہ (اور جان بوجھ کر) ایسے عملی اقد امات کئے جن کے بیتے کے طور پر خطرناک واقعات امت میں رونما ہوئے۔'' اور مودودی صاحب کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ:''ان کے عہد میں جو اقد امات عمل میں آئے تھے، ان کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ:''ان کے عہد میں جو اقد امات عمل میں آئے تھے، ان کے بیانا کا حاصل یہ ہے کہ:''ان کے عہد میں جو اقد امات عمل میں آئے تھے، ان اللہ تعالیٰ عنہ کی''نیت' پر حملہ کیا ہے، مودودی صاحب نے ''عمل' کو جہم قرار دیا ہے، طاہر ہے کہ عوام تو عمل کو ہی د کھتے ہیں، وہ ان کی کتاب پڑھ کر خلیفہ کراشد کے بارے میں ضرور سو خطن کریں گے، چنا نچہ ایسا ہی ہوا، مودودی صاحب کا مقالہ شائع ہوتے میں ضرور سو خطن کریں گے، چنا نچہ ایسا ہی ہوا، مودودی صاحب کا مقالہ شائع ہوتے ہی حضرات نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔

بہر صورت ان دونوں کے اقتباسات پڑھنے کے بعد جو بیٹنی نتائج ٹکلتے ہیں، وہ حسب ذمل ہیں:

ا:....عہد عثانی، خلافت راشدہ کا دور نہیں ہے، بلکہ عہد شیخین (ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عہد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے درمیان ایک خلا (خالی زمانہ) ہے، قطب نے تو صاف لفظوں میں فجوۃ کہا ہے، مودودی صاحب نے بیلفظ تو استعال نہیں کیا، گر حاصل ان کے بیان کا بھی یہی ہے۔

٢: .... حضرت عثان عنى رضى الله تعالى عنه في ديده و دانسته، ما نادانسته ايخ

خاندان بن امیدکو ہر پہلو سے مضبوط کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے لئے تمام مشکلات پیداکی ہیں۔

س:.....حضرت عثمانؓ کے حامیوں کے قلوب حلاوت ایمان سے کورے تھے، ہاں ان کے مخالفین کیے اور سیچ مسلمان تھے۔

۴:.....طلقا '(فتح مكہ كے وقت عام معافی كے بعد اسلام لانے والے) ایسے نومسلم تھے جن كے دلول میں عہد نبوت كے دوسالوں میں بھی ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، اور دوسالہ صحبت ِنبوگ كی بركات سے بھی ان كے قلوب منور نہ ہوسكے تھے۔

۵:.....حفرت عثانؓ بالقصد (قصداً) خلافت کے اہم منصبوں اور کلیدی عہدوں سے اصحاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کومعزول کرکے، اعداً رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو برسراقتدار لائے ہیں۔

٢ :.....عنانٌ نے عهد نبوت میں جو گرانفذر تبرکات و انفا قات کے تھے، اپنے عہدِ خلافت میں اس کا بدل دوگنا چوگنا وصول کرلیا، اور اپنے خاندان پر بیت المال کے خزانوں کے دروازے چوپٹ کھول دیئے۔

ہم سلیم کے لیتے ہیں کہ بیسب کچھ جستہ جستہ متفرق کتب تاریخ میں موجود ہے، اور مانے لیتے ہیں کہ نقل میں بھی کوئی خیات نہیں کی گئی، مگر پھر بھی بیسوال باتی رہتا ہے کہ اس منتشر اور دور افقادہ مواد کو یکجا کرے مرتب صورت اور مر بوط شکل میں اردو زبان کے اندر منتقل کرے، اس پُرفتن دور میں عوام اور اس نئی نسل، کالجوں اور یونور سٹیوں کے طلبہ یا تعلیم یافتہ طبقہ، کے سامنے پیش کرنا، جو دینی تربیت اور سیح اسلامی تاریخ کی واقفیت سے محروم ہے، کون سی دینی اور 'اسلامی خدمت' ہے؟

نیز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا آخر کیا

مطلب ہے؟:

"الله! الله! في اصحابي، لا تتخذوهم من بعدي

غرضًا."

ترجمه: ..... الله سے ڈرو! الله سے ڈرو! میرے بعد

میرے صحابہ کو ہدف ملامت ہرگز نہ بنانا۔''

اور چودہ صدیوں بعد حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان ہر دو مولفین کی بیخامہ فرسائی حسب ذیل ارشادگرامی کے تحت حبِّ رسول کا مصداق ہے، ما بغض رسول کا؟

"فمن احبهم فبحبى احبهم، ومن ابغضهم البغضهم." (مثَّلُوة ص ۵۵۳۰)

ترجمہ: "دبیں جس شخص نے ان سے محبت کی، اس نے محبت کی، اس نے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، اس نے محبے سے بغض رکھا۔"

الیی صورت میں مودودی صاحب کے اس مقالہ پا کتاب کو پڑھ کر اگر عوام اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ کوئی غیراسلامی اور غیر شرعی اثر لیس، تو ان کا کیا قصور؟ اور اگر صحح العقیدہ دیندار طبقہ، یا اہل علم ان کے خلاف کوئی''رائے'' پا''محاذ'' قائم کریں تو اس پر چراغ پا، یا چیس بہ جبیں ہونے کا کسی کوکیا ت ہے؟

بنوامیہ کو چھوڑ ہے، خود حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ تو طلقاً میں سے نتے، وہ تو مہاجرین میں بھی 'سابقین اولین' میں سے تھے، نہایت قدیم الاسلام، بارگاہ نبوت کے قدیم ترین صحبت یافتہ طقہ کے ممتاز فرد تھے، نہ صرف یہ بلکہ''ذی النورین' حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دو صاحبزادیوں کے شوہر ہونے کا شرف اور قرب بھی ان کو حاصل تھا، ان پر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طویل صحبت و قرابت کے فیوض و برکات کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ ''روحِ اسلام' ان کے قلب میں راسخ کیوں نہ ہوئی؟ خاندانی عصبیت اور سرمایہ داری کا چوران کے دل سے کیوں میں راسخ کیوں نہ ہوئی؟ خاندانی عصبیت اور سرمایہ داری کا چوران کے دل سے کیوں میں راسخ کیوں نہ ہوئی؟ خاندانی عصبیت اور سرمایہ داری کا چوران کے دل سے کیوں

جیرت ہے جس ذات ستودہ صفات کی تعریف عرش سے فرش تک ہو رہی ہو، ملائکۃ الرحمٰن سے لے کر حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کی توصیف میں ہم زبال ہوں، "ما علی عشمان" کی بشارت عظمٰی جس کو خاتم الانبیاصلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم جیسی مردم شناس اور سخت گیر ہستی صرف چھ آ دمیوں کی انتخابی شور کی میں اس کا انتخاب کرے، اور قطب اور مودودی کی نظر میں وہ اس قدر خرد باختہ خائن یا غلط کار ہیں، فانا للم دلانا (لا راجعوہ)!

### "سيرقطب"

ذیل میں ہم''سید قطب'' کی کتاب''العدالة الاجتماعیۃ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال (طبع چہارم) سے عربی عبارتوں کے اقتباس نقل کر کے ان کا ترجمہ پیش کر ر

#### نصوص

### "العدالة الاجتماعية في الاسلام" (الطبعة الرابعة)

ا:....."هذا التصور لحقيقة الحكم قد تغير

شيئا ما بدون شك على عهد عثمان، ولقد كان من سوء الطالع ان تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كبير ضعفت عزيمته عن عزائم الاسلام، وضعفت ارادته عن الصمود لكيد مروان وكيد امية من ورائه.

فهم عثمان. يرحمه الله. ان كونه اما ما يمنحه حرية التصرف في مال المسلمين بالهبة والعطية فكان رده في كثير من الاحيان على منتقديه في هذه

السیاسة: "والا ففیم کنت اماما؟" کما یمنحه حریة ان یحمل بنی معیط وبنی امیة. من قرابته. علی رقاب الناس وفیهم الحکم طرید رسول الله، لمجرد ان من حقه ان یکرم اهله ویبرهم ویرعاهم." (ص:۱۹۰طع چارم) ترجمه:...." عاکمیت کا په تصور حقیقی، عثمانی دور میں واقعتا کی قدر بدل چکاتها، یقینا به برتمتی تشی که "خلافت" عثمان کواس وقت ملی جبه وه بردها به کی آخری حدود میں سے، ان کی

عزیمت اسلامی، ذمہ دار بول سے کمزور ہو چکی تھی، اور ان کی قوت اراد بیمروان اور بنی امیہ کے مکر و فریب کے مقابلہ سے عاجز ہو چکی تھی۔

عثان نے ۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ یہ مجھ لیا تھا کہ
ان کے خلیفہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انہیں مسلمانوں کے مال
میں بطور داد و دہش'' آزادانہ تصرف' کاحق مل گیا ہے، چنانچہ
اپی اس پالیسی پر تنقید کرنے والوں کو بسااوقات وہ یہ جواب دیا
کرتے تھے کہ:''اگر مجھے یہ بھی حق نہیں تو میں خلیفہ کیا ہوا؟''

ای طرح ان کا خیال تھا کہ منصب خلافت انہیں یہ حق بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے اقارب "نی معیط" اور" بنی امیہ کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کرڈ الیس، جن میں وہ "حکم" بھی داخل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاوطن کردیا تھا، ان کی رلیل صرف بیتھی کہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے اکرام، حسن مسلوک اور رعایت کا حق حاصل ہے۔"

٢:....."منح عثمان من بيت المال، زوج ابنته

الحارث بن الحكم يوم عرسه مئتى الف درهم. فلما اصبح الصباح جاءه زيد بن ارقم، خازن مال المسلمين، وقد بدا في وجهه الحزن وترقرقت في عينه الدموع، فسأله ان يعفيه من عمله، ولما علم منه السبب وعرف انه عطيته لصهره من مال المسلمين، قال مستغربا: "اتبكي يا ابن ارقم! ان وصلت رحمي؟" فرد الرجل الذين يستشعر روح الاسلام المرهف: "لا يا آمير المؤمنين! ولكن ابكى لانى اظنك اخذت هذا المال عوضا عما كنت انفقته في سبيل الله في حياة رسول الله. والله! لو اعطيته مائة درهم لكان كثيرا. فغضب عثمان على الرجل الذي لا يطيق ضميره هذه التوسعة من مال المسلمين على اقارب خليفة المسلمين، وقال له: الق بالمفاتيح يا ابن ارقم! فانا سنجدغيرك."

والامثلة كثيرة في سيرة عثمان على هذه التوسعات، وقد منح الزبير ذات يوم ست مائة الف، ومنح طلحة مائتي الف،ونفّل مروان بن الحكم خمس خراج افريقية، ولقد عاتبه في ذالك الناس من الصحابة على رأسهم على بن ابي طالب، فاجاب: "ان لي قرابة ورحمًا." فانكروا عليه وسألوه: "فما كان لابي بكر وعمر قرابة ورحم؟" فقال: "ان ابابكر وعمر كانا يحتسبان في منع قرابتهما، وانا احتسب في اعطاء

قرابتى. "فقاموا عنه غاضبين يقولون: "فهديهما والله! احب الي الاسلام احب الي الاسلام (ص:١٩٠١) واقرب الى حقيقة الاسلام. "

اس براس شخص نے جسے اسلام کی تیز روح کا شعور

تها، جواب دیا:

دنہیں امیرالمؤمنین! بلکہ میں اس لئے روتا ہوں کہ میرے خیال میں آپ نے یہ مال، اس مال کے معاوضہ میں میرے خیال میں آپ نے یہ مال، اس مال کے معاوضہ میں لے لیا ہے، جو آپ دور نبوت میں، خدا کی راہ میں خرج کر چکے ہیں، بخدا! اگر آپ اسے سو درہم بھی دے دیتے تب بھی وہ بیت زیادہ ہوتا۔"

میشخص جس کا ''ضمیر'' بیت المال سے خلیفہ کے اقارب پر اس قتم کی فیاضی کو برداشت نہیں کر پایا،عثمان اس پر غضب ناک ہوکر بولے: ''ابن ارقم! سخیاں ڈال دو، ہم کسی اور کو تلاش کرلیں گے۔' اس قتم کی فیاضی کی مثالیں سیرتِ عثمان میں اور بھی بہت ملتی ہیں، چنانچہ انہوں نے ایک دن زبیر کو چھ لاکھ کا اور طلحہ کو دو لاکھ درہم کا عطیہ دیا، مروان بن حکم کوخراج اور افریقہ کا پورا' دخم' دے ڈالا، اس پر بہت سے صحابہ نے جن میں علیٰ بن ابی طالب پیش پیش تھے، ان کو سرزنش کی، تو ان کا جواب بیتھا کہ میری قرابت اور رشتہ داری ہے۔ انہوں نے اس منطق کو رد کرتے ہوئے سوال کیا:'' کیا ابو بکر وعمر کی قرابت اور رشتہ داری نے قان کا رشتہ داری نے بھی ؟' عثمان نے کہا:'' وہ دونوں حضرات اپنے اہل رشتہ داری نہ تھی ؟' عثمان نے کہا:'' وہ دونوں حضرات اپنے اہل قرابت کو نہ دینے میں ثواب کی نیت رکھتا ہوں۔'' یہ حضرات ناراض قرابت کو دینے میں یہی نیت رکھتا ہوں۔'' یہ حضرات ناراض موکر یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے:''ہمیں تو ان دونوں کا طریقہ خدا کی قتم! آپ کے طریقہ خدا ا

(مصنف اس پر اتنا اضافه کرتے ہیں) "بال واقعی! اسلام کوبھی زیادہ محبوب تھا، اور حقیقت اسلام سے قریب تر بھی تھا۔"

":....." وغير المال كانت الولايات تغدق على الولاة من قرابة عثمان، وفيهم معاوية الذى وسع عليه عثمان في الملك فضم اليه فلسطين وحمص وجمع له قيادة الاجناد الاربعة ومهد له بعد ذالك ان يطلب الملك في خلافة على وقد جمع المال والاجناد وفيهم الحكم بن العاص طريد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفيهم عبدالله ابن سعد بن ابي

سرح اخوه من الرضاعة ....الخ.

ولقد كان الصحابة يرون هذا الانحراف عن روح الاسلام، فيتداعون الى المدينة لانقاذ الاسلام وانقاذ الخليفة من المحنة والخليفة في كبرته وهرمه لا يملك امره من مروان، وانه لمن الصعب ان نتهم روح الاسلام في نفس عثمان، ولكن من الصعب كذالك ان نعفيه من الخطاء الذين هو خطأ المصادفة السيئة في ولايته الخلافة وهو شيخ موهون، تحيط به حاشية سوء من امية ذات الفطرة المشؤمة."

ترجمہ: "" (اور بیصرف" الیات "ک بی محدود نه تھا، بلکہ) مال کے علاوہ عثال کے اہل قرابت پر" مناصب "کی بارش بھی ہورہی تھی، معاویہ کی حکومت میں توسیع کرتے ہوئے عثال نے نفلسطین اور حمص کے علاقے بھی ان کے زیر تصرف کردیتے تھے، اور چار عظیم لشکروں کی قیادت بھی ان کے سپرو کردی تھی، اور معاویہ کے لئے وہ سارا ساز وسامان مہیا کردیا تھا کہ وہ مال اور لشکر کے بل ہوتے پر خلافت علی کے دوران میں دعوی سلطنت کر سکے، ان ہی لوگوں میں تھم بن عاص بھی شامل دعوی سلطنت کر سکے، ان ہی لوگوں میں تھم بن عاص بھی شامل تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلاوطن کر چکے تھے، اور ان میں میں عبداللہ بن سعد بن الی سرح بھی شامل تھا، جو عثان کا رضاعی بھائی ہوتا تھا، وغیر ذالک۔

صحابہ کرام اور اسلام سے یہ انحواف اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، وہ اسلام کو بچانے اور خلیفہ کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لئے ایک دوسرے کو مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دیے تھے، لیکن خلیفہ اپنی کبرسنی اور سخت بڑھا ہے کی بدولت، مروان کے مقابلہ میں اپنے اختیارات کھو بیٹھا تھا، یہ امر واقعی مشکل معلوم ہوتا ہے کہ عثان کی ذات کی حد تک روحِ اسلام (کے فقدان کے بارے) میں شبہ کریں، لیکن ٹھیک ای طرح یہ واقعنا دشوار ہے کہ ہم عثان کی اس غلطی کو معاف کردیں، جواس دوقان کی وجہ سے سرزد ہوئی کہ وہ اس وقت خلیفہ بنے جب کہ وہ '' بڑھے پھوں'' ہو چکے تھے، اس پر طرہ یہ کہ ان کے جب کہ وہ پیش 'دمنوں فطرت'' اموی حاشیہ برداروں کی بھیڑ جمع میں۔''

٣٠٠٠٠٠٠٠ واخيرًا ثارت الثائرة على عثمان، واختلط فيها الحق بالباطل، والخير بالشر. ولكن لا بد لمن ينظر الى الامور بعين الاسلام ويستشعر الامور بروح الاسلام ان يقرر ان تلك الثورة في عمومها كانت اقرب الى روح الاسلام واتجاهه من موقف عثمان، او بالادق من موقف مروان، من ورائه بنو امية الذين لم تخالط روح هذا الدين نفوسهم في يوم من الايام.

واعتذارنا لعثمان رحمه الله، ان المصادفات السيئة قد ساقت اليه الخلافة متأخرة فكانت العصبة الاموية حوله، وهو يدلف الى الثمانين، واهن القوة ضعيف الشيخوخة فكان موقفه كما وصفه صاحبه على

بن ابی طالب: "انی ان قعدت فی بیتی قال ترکتنی وقرابتی وحقی، وان تکلمت فجاء ما یرید، یلعب به مروان، فصار سیقة له یسوقه حیث شاء، بعد کبر السن وصحبته لرسول الله صلی الله علیه وسلم." (ص:۱۹۳) ترجمه: "بالآخرعثان کے خلاف شورش برپا ہوئی جس میں حق و باطل اور خیر و شرکی آمیزش ہوگئ، لیکن جوشخص "اسلامی نظر" سے ان امور کا مطالعہ کرتا ہے اور "اسلامی روح" کے معیار پران امور کا شعور رکھتا ہے، اسے بیتلیم کے بغیر چارہ نہیں کہ بیشورش عمومی لحاظ سے موقف عثان یا بلفظ ادق موقف مروان کی به نبیس کہ بیشورش عمومی لحاظ سے موقف عثان یا بلفظ ادق موقف قریب ترتقی، عثمان کے گرد وہ اموی جمع سے جن کے نفول اس قریب ترتقی، عثمان کے گرد وہ اموی جمع سے جن کے نفول اس و یہ تھے۔

ہم عثان کی طرف سے (اللہ ان پر رہم فرمائے) یہی عذر کرسکتے ہیں کہ سوءِ اتفاق نے بڑی تاخیر کے ساتھ ان کی طرف خلافت کو ہا تکا، چنا نچہ اموی گروہ ان کے گرد جمع تھا، اور وہ اس (۸۰) سال کی عمر کو پہنچ رہے تھے، ان کے توئی جواب دے چھے، بڑھا پے کاضعف ان پر طاری تھا، ان کا حاصل وہی تھا جو ان کے رفیق علی بن ابی طالب نے بیان کیا کہ: "اگر میں جو ان کے رفیق علی بن ابی طالب نے بیان کیا کہ: "اگر میں اپنے گھر بیٹھ رہوں تو کہتا ہے آپ نے میری قرابت اور میرے حق سے فروگز اشت کی، اور اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ اپنی مرضی کرتا ہے، مروان اس سے کھیتا ہے، وہ مروان کے ہاتھ میں مرضی کرتا ہے، مروان اس سے کھیتا ہے، وہ مروان کے ہاتھ میں کھلونا بن کررہ گیا ہے، اسے جہاں جا ہے کھنچے لے جاتا ہے۔"

2:....."الا انه لسوء الحظ، فلقد كان من جراء مباكرة الدين الناشىء بالتمكين منه للعصبة الاموية على يدى الخليفة الثالث فى كبرته، ان تقاليد العملية لم تتاصل فى البيئة العربية على اسس من تعاليمه النظرية لفترة اطول. ولو تقدم الزمن بعثمان لكان الخير، حيث لم تضعف قوته بعد، ولو تأخر به فوليها على بعد الشيخين قبل ان تمنوا البذرة الاموية، وليستفحل امرها فى الشام وفى غير الشام، وقبل ان تتضخم الثروات نتيجة لسياسة عثمان (كما سيجئ) وقبل ان تخلخل الثورة على عثمان بناء الامة الاسلامية وارتباطها بروح الدين ... لو كان هذا لتغير وجه التاريخ الاسلامي، ولسار فى طريق غير الذى سار فيه."

ترجمہ: "بیدیقینا برسمتی تھی کہ خلیفہ ٹالٹ کی کبرسی
میں ان ہی کے ہاتھوں اموی گروہ کے "نومولود" دین پر قابض
ہوجانے کا بہت جلد بید شرید ہوا کہ عربی ماحول میں دین کے عملی
نقوش، اس کی نظریاتی تعلیمات (کے خطوط) پر طویل ترین
ہدت تک استوار نہ ہو سکے، اگر زمانہ عثان کو پہلے لے آتا جب
کہ ابھی ان کی قوت میں ضعف پیدانہیں ہوا تھا، تو بہتر ہوتا، اور
اگر انہیں پیچھے دھیل دیتا، یعنی حضرت علی شیخین کے متصل خلیفہ
ہوجاتے، قبل اس سے کہ اموی نیج برگ و بار لاتا، اور قبل اس
ہوجاتے، قبل اس سے کہ اموی نیج برگ و بار لاتا، اور قبل اس

اس سے کہ عثانی پالیسی کی بدولت، جیسا کہ آگے آئے گا، بردی بری در مایہ داریاں' جنم لیتیں، اور قبل اس سے کہ عثان کے خلاف بر پا ہونے والی شورش، ملت اسلامیہ کی بنیاد کو ہلاکر رکھ دیتی، اور روح اسلامی سے اس کا رشتہ کمزور کردیتی، (اگر ایسا ہوجاتا) تو اسلامی تاریخ کا رخ بلیٹ گیا ہوتا، اور جس راہ پر وہ چلی اس کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتی۔''

٢:....."مضى عثمان الى رحمة ربه، وقد خلف الدولة الاموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الارض وبخاصة في الشام، وبفضل ما مكن للمبادى الاموية العريقة المجافية لروح الاسلام من الاستئثار بالمغانم والاموال والمنافع، وعدم المبالاة بروح التآخي والايثار والتكافل مما احدث خلخلة في الروح الدينية، ذاتها لدى الامة الاسلامية. وليس بقليل ما يشيع في نفس الرعية. وإن حقًا وإن باطلا. أن الخليفة يوثر اهله، ويمنحهم مئات الالوف، ويعزل اصحاب رسول الله ليولي اعداء رسول الله. ويبعد مثل ابوذر لانه انكر كنز الاموال، وانكر الترف الذي يحب فيه الاثرياء. ودعا الى مثل ما كان يدعو اليه الرسول من الانفاق والبر والتعفف... فإن النتيجة الطبيعية لشيوع مثل هذه الافكار، ان حقًا وان باطلا ان تثور نفوس، وان تنحل نفوس، تثور نفوس الذين اشربت نفوسهم روح الدين انكارًا وتأثمًا. وتنحل نفوس الذين لبسوا الاسلام

رداء ولم تخالط بشاشته قلوبهم، والذين تجرفهم مطامع الدنيا، ويرون الانحدار مع التيار، وهذا كله قد كان في اواخر عهد عثمان.

فلما ان جاء على لم يكن من اليسير ان يرد الامر الى نصابه فى هوادة، وقد علم المستنفعون على عهد عثمان وبخاصة من امية، ان عليًا لم يسكت عليهم، فانحازوا بطبيعتهم وبمصالحهم الى معاوية، ولو قد جاء على عقب عمر ما كان لهم الى هذا الانحياز من سبيل. فقوة معاوية يوم ذاك لم تكن تصمد لقوة الخلافة، ولا لقوة الروح الدينية فى النفوس. وما كان معاوية ليخاطر بالخروج على النفوس. وما كان معاوية ليخاطر بالخروج على الخليفة كما خرج، فان ثلاثة عشر عامًا من حكم عثمان هى التى جعلت من معاوية، معاوية. اذ جمعت له قوة المال وقوة الجند وقوة الدولة فى الاقطار الاربعة وقوة المال المحنة الحقة ان عليًا لم يكن ثالث الخلفاء."

ترجمہ: "" عثان اپنے رب کی رحمت سے جا ملے،
لیکن اموی حکومت کو بالفعل قائم شدہ چھوڑ کر گئے، کیونکہ وہ اس
کی جڑیں شام وغیرہ میں مضبوط کر گئے اور امویت کے وہ
مبادی، جنہیں روح اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، پوری
طرح رائخ کر گئے، یعنی "غنائم، اموال اور منافع" پرخود قبضہ
جمالینا اور باہمی اسلامی اخوت، باہمی ایثار اور باہمی کفالت سے

پہلو تہی کرنا، یہی وہ امور ہیں جنہوں نے ملت اسلامیہ میں اسلامی روح کو کھوکھلا کرکے رکھ دیا، حق و باطل سے قطع نظر، رعایا کے دل میں ان خدشات کا پیدا ہوجانا کوئی معمولی حادثہ نہیں کہ خلیفہ اینے خویش وا قارب کوتر جیج دیتا ہے، اور انہیں لاکھوں کے عطيات ديتا ہے، اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم كومحض اس غرض سے معزول کرتا ہے کہ اعدائے رسول کوعہدے دیئے جا کیں، عثان، ابوذ رغفاریؓ کوصرف اس لئے جلاوطن کردیتا ہے کہ انہوں نے ''زر اندوزی'' پر کیول گرفت کی؟ بردهی ہوئی سرمایہ داری بر کول قدغن لگائی؟ جس سے دولت مند برمست ہوجاتے ہیں، اور انہوں نے وہی وعوت کیول پیش کی جو اتفاق، حسن سلوک اور برہیزگاری کے بارے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم پیش کیا كرتے تھے، اس فتم كے خيالات حق موں يا باطل، كيكن ان كے عام طور پر اجرنے کا فطری نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ان سے بعض دلوں میں اضطراب پیدا ہوجاتا ہے، اور بعض میں (اینے مفادات کے لئے ) خطرے کی فضا پیدا ہوجاتی ہے، اور خطرہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کا صرف لبادہ اوڑھ رکھا ہو، اور دینی حلاوت ان کے دلول میں نہ اتری ہو، اور دنیاوی اغراض وخواہشات نے انہیں کھوکھلا کردیا ہو، اور مال و زر کی موجوں میں ڈوب جانے کے قائل ہوں،عثانی دور کے آخر میں س کھے یمی ہوا۔

جب حضرت علی آئے تو ان کے لئے بدآسان نہ تھا کہ بالکل نرمی سے اس معاملہ کو اس کے اصل نصاب پر لے آئیں، (جولوگ عثانی دور میں نفع اندوزی کے خوگر ہوگئے تھے، خاص کر اموی لوگ) وہ جانتے تھے کہ علی ان کے طرزعمل پر خاموش نہیں رہیں گے، اس لئے یہ لوگ طبعی طور پر اپنے مصالح کے پیش نظر معاویہ کے کیمپ سے جا ملے اور اگر علی محضرت عرق کے متصل بعد آئے ہوتے تو ان لوگوں سے ان کو ملی بھگت کا کوئی راستہ نہ ملتا، کیونکہ معاویہ کی پوزیشن اس وقت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ قوت خلافت اور قوت روح دینی دونوں سے مکر اجاتے، معاویہ کے دل میں خلیفہ سے بغاوت کا خطرہ بھی پیدا نہیں ہوسکتا معاویہ کے دل میں خلیفہ سے بغاوت کا خطرہ بھی پیدا نہیں ہوسکتا معاویہ بن سکے، کیونکہ شام کے چارصوبوں میں ان کو مال، اشکر معاویہ بن سکے، کیونکہ شام کے چارصوبوں میں ان کو مال، اشکر معاویہ بن سکے، کیونکہ شام کے چارصوبوں میں ان کو مال، اشکر اور حکومت کی قوت حاصل ہوگئ تھی۔

یقیناً یہ المیہ تھا کہ حفرت علی تیسرے خلیفہ نہ بن کھے۔''

ک:..... "رجع عمر اذن عن رأیه فی التفرقة بین المسلمین فی العطاء حینما رأی نتائجه السیئة الی رأی ابی بکر، و کذالک جاء رأی علی مطابقا لرأی المحلیفة الاول. و نحن نمیل الی اعتبار خلافة علی امتدادا طبیعیا لخلافة الشیخین قبله، وان عهد عثمان کان فجوة بینهما، لذالک نتابع المحدیث عن عهد علی، ثم نعود للحدیث عن المحالة فی ایام عثمان. " (ص:۲۱۰) ترجمه: " حضرت عرض غرض جمعیات می تفریق ترجمه: " حضرت ابوبکر کی دائے کی طرف رجوع کے تائے بدکو دیکھا تو حضرت ابوبکر کی دائے کی طرف رجوع

کرلیا، اسی طرح حضرت علی کی رائے بھی خلیفہ اول کی رائے کے موافق ہوتی، اور ہمارا رجحان میہ ہے کہ خلافت شیخین کے ساتھ خلافت علی کا امتداد طبعی مانا جائے، اور بیشلیم کیا جائے کہ عثانی دور (خلافت کے) ان دونوں (حصوں) کے درمیان ایک خلا تھا، اس لئے ہم پہلے حضرت علی کے دور سے بحث کرتے ہیں اور اس کے بعدعثانی دورکی حالت زیر بحث لائیں گے۔''

٨:..... (بعد ذكر ما جرى من امر ابى ذر رضى الله عنه) وما كانت مثل هذه الدعوة ليطيقها معاوية، ولا يطيقها مروان بن الحكم، فما زالا به عند عثمان يحرضانه عليه حتى كان مصيره الى "الربذة" منفيا من الارض فى غير حرب الله ولرسوله، وفى غير سعى فى الارض بالفساد، كما تقول الشريعة الاسلام، لقد كانت صيحة ابى ذر دفعة من دفعات الروح الاسلامى السليم، انكرها الذين فسدت قلوبهم ولا يزال ينكرها امثالهم من مطايا الاستغلال فى هذه الايام.

لقد كانت هذه الصيحة يقظة ضمير لم تخدره الاطماع، وامام تضخم فاحش في الثروات، يفرق الجماعة الاسلامية طبقات، ويحطم الاسس التي جاء هذا الدين ليقيمها بين الناس."

ترجمہ :..... (حضرت ابوذر ؓ کا واقعہ تقل کرنے کے بعد) اس قتم کی دعوت کو نہ معاویہ برداشت کرسکتا تھا، نہ مروان، یہ دونوں عثمان کو ابوذر ؓ کے خلاف برابر اکساتے رہے، تا آ نکہ انہیں (بلاوجہ) ربزہ کی طرف جلاوطن کردیا، باوجود یکہ نہ تو اس نے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تھی، نہ زمین میں فساد ہر پاکیا تھا، جیسا کہ شریعت اسلامیہ کا فتو کی ہے، ابوذر گی یہ آواز اسلامی روح کا ایک دستور تھا جس کا انکار ان ہی لوگوں نے کیا جن کے دل بگڑ بھیے تھے، اور آج بھی ان ہی جیسے زر پرست اس کا انکار کئے جارہے ہیں، یہ آواز برابر بڑھتی ہوئی سرمایہ داری کے خلاف ہے، جو ملت اسلامیہ میں طبقاتی تفریق برای کرا گھاڑ بھی کی اور آئی ہے جنہیں قائم کی اور آئی ہے۔ اور ان بنیادوں ہی کو اکھاڑ بھی تی ہے جنہیں قائم کرنے کے لئے یہ دین آیا تھا، اور وہ ضمیر کی بیداری کا نشان تھا، بشرطیکہ جے حرص و آز نے بے حس نہ کردیا ہو۔"

## "مولانا مودودي

ا: ..... "مزید برآل چه آدمیول کی انتخابی شورئی کے انہوں نے (حضرت عمر نے) جو ہدایات چھوڑیں، ان میں دوسری باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ منتخب خلیفہ اس امر کا پابندرہ کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ نہ کرے گا، گر "دبشتی" سے خلیفہ ثالث حضرت عثال اس معاملے میں معیار مطلوب کو قائم ندر کھ سکے، ان کے عہد میں بی امیہ کو کثرت سے بڑے ہوے عہدے اور بیت المال سے عطیے امیہ کو کثرت سے بڑے ہوے عہدے اور بیت المال سے عطیے دیئے ۔' (خلافت و ملوکیت ص: ۹۹) کا آغاز دیئے گئے۔' کا آغاز کی جگہ ملوکیت) کا آغاز کھیک اس مقام سے ہوا جہال سے اس کے رونما ہونے کا گھیک اسی مقام سے ہوا جہال سے اس کے رونما ہونے کا

حضرت عمر کو اندیشہ تھا، (محولہ بالا پالیسی ذکر کرنے کے بعد)
کھتے ہیں: لیکن ان کے بعد جب حضرت عثمان جانتین ہوئے تو
رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے، انہوں نے پے در پ
اپنے رشتہ داروں کو بردے بردے اہم عہدے عطا کئے اور ان کے
ساتھ دوسری ایسی رعایات کیں جو عام طور پر لوگوں میں ہدف
اعتراض بن کر رہیں (مثال کے طور پر انہوں نے افریقہ کے
مال غنیمت کا بوراخس (۵لا کھ دینار) مروان کو بخش دیا)۔'

(حاشه ص:۵۰۱،۱۰۹)

۳:..... بی بات اول تو بجائے خود قابل اعتراض تھی کہ مملکت کا رئیس اعلی جس خاندان کا ہو، مملکت کے تمام اہم عہدے بھی ای خاندان کے لوگوں کو دے دیئے جائیں، مگر اس کے علاوہ چند اسباب اور بھی تھے جن کی وجہ سے اس صورت حال نے اور زیادہ بے چینی پیدا کردی۔'' (ص:۱۰۹)

 کعبہ کے بردول سے بھی لیٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کردیا جائے، یہ ان میں سے ایک تھے، حضرت عثمانٌ انہیں لے کر اجا تک حضور صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور آپ نے محض ان کی خاطر سے ان کو معاف کردیا تھا، فطری طور پر بیہ بات سی کو بیند نه آسکی تھی کہ سابقین اولین، جنہوں نے اسلام کوسربلند کرنے کے لئے جانیںلڑائی تھیں، اور جن کی قربانیوں ہی سے دین کوفروغ نصیب ہوا تھا، پیچیے ہٹادیئے جا کیں اور ان کی جگہ بیاوگ امت کے سرخیل ہو جائیں۔" (ص:۱۰۹) ۵:..... ' دوس به که ' اسلامی تحریک' کی سربراہی کے لئے بیالوگ موزوں بھی نہ ہوسکتے تھے، کیونکہ وہ ایمان تو ضرور لے آئے تھے، مگر نی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت ہے ان کو اتنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملاتھا کہ''ان کے ذہن اورسيرت وكرداركي يوري قلب ماهيت جوجاتي " وه بهترين منتظم اور اعلیٰ درجہ کے فاتح ہو سکتے تھے اور فی الواقع وہ ایسے ہی ثابت بھی ہوئے، کیکن اسلام محض ملک گیری و ملک داری کے لئے تو نہیں آیا تھا، وہ تو اولاً اور بالذات ایک دعوت خیر و صلاح تھا، جس کی سربراہی کے لئے انتظامی اور جنگی قابلیتوں سے بڑھ کر ذہنی و اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی، اور اس کے اعتبار سے یہ لوگ صحابةٌ و تابعينٌ كي الكل صفول مين نہيں بلكه نيچيلي صفوں ميں آتے تھے" (اس:۱۰۹ تا ۱۱۰)

۲:..... تیسرے مید کدان میں سے بعض کا "کردار" ایما تھا کداس دور کے پاکیزہ ترین اسلامی معاشرے میں ان جیسے لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کرنا کوئی اچھا اثر پیدا نہ کرسکتا تھا۔"

۸ ..... "اس سلسلے میں خصوصت کے ساتھ دو چیزیں ایک تھیں جو بڑے" دوررس اور خطرناک نتائج" کی حامل ثابت ہوئیں، ایک بید کہ حضرت عثال نے حضرت معاویہ و سلسل بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوبے کی گورزی پر مامور کئے رکھا، وہ حضرت عمر کے زمانے میں چار سال سے دمشق کی ولایت پر مامور چلے آرہے تھے، حضرت عمال نے ایلہ سے سرحد روم تک مامور چلے آرہے تھے، حضرت عمال نے ایلہ سے سرحد روم تک اور الجزیرہ سے ساحل بحر ابیض تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جع کرکے اپنے پورے زمانہ خلافت (بارہ سال) میں ان کو میں جع کرکے اپنے پورے زمانہ خلافت (بارہ سال) میں ان کو اس صوبے پر برقرار رکھا، " یہی چیز" ہے جس کا خمیازہ آخرکار مصرت علی کو بھرت علی کو بھرت کے دوران کو بھرت کا خمیازہ آخرکار اس صوبے پر برقرار رکھا، " یہی چیز" ہے جس کا خمیازہ آخرکار دوران علی کو بھرت کا خمیازہ آخرکار دوران علی کو بھرت علی کو بھرت علی کو بھرت کرکے ا

9:..... 'دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سیریٹری کی اہم پوزیشن پر مروان بن الحکم کی ماموریت تھی، ان صاحب نے حضرت عثالیؓ کی نرم مزاجی اور ان

کے اعتاد سے فائدہ اٹھا کر''بہت سے کام'' ایسے کئے جن کی ذمہ داری لامحاله حضرت عثال ٌیر برلی تھی، حالانکہ ان کی اجازت اور علم کے بغیر ہی وہ کام کرڈالے جاتے تھے۔" ٠١:...... ' حضرت عثان رضي الله عنه كي ياليسي كابيه پهلو "بلاشبه غلط" تھا، اور غلط كام ببرحال غلط ب، خواہ وهكسي نے كيا ہو، اس کوخوامخواہ کی مخن سازیوں سے تھیج ٹابت کرنے کی کوشش كرنا، ندعقل وانصاف كا تقاضا باورنددين بى كابيرمطالبه كەكسى صحانى كى غلطى كوغلطى نە مانا جائے'' اا:..... ' دراصل ان کے اس طرزعمل کی بنیاد وہی تھی جو انہوں نے خود بیان فرمائی ہے کہ وہ اسے صله رحی کا تقاضا سجھتے تھے، ان کا خیال بیرتھا کہ قرآن وسنت میں جس صلہ رحی کا تھم دیا گیا ہے، اس کا نقاضا اس طرح بورا ہوسکتا ہے کہ اینے رشتہ داروں کے ساتھ جو بھلائی کرنا بھی آ دمی کے اختیار میں ہو وہ اس سے دریغ نہ کرے، بیزیت کی غلطی نہیں بلکہ رائے کی غلطی يا بالفاظ ديگر اجتهادي غلطي تقي، نيت كي غلطي وه اس وقت هوتي جبكه وه اس كام كو ناجائز جانة اور پهرمحض اين مفاد يا اين اقربا کے مفاد کے لئے اس کا ارتکاب کرتے، لیکن اسے اجتہادی غلطی کہنے کے سوا کوئی جارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ صلہ رحی کے حکم كاتعلق ان كى ذات سے تھا نه كه ان كے منصب خلافت سے، انہوں نے زندگی بھرانی ذات سے اپنے اقربا کے ساتھ جو فياضانه حسن سلوك كياوه بلاشبه صله رحمى كالبهترين نمونه تقاء انهول نے اپنی تمام جائداد اور ساری دولت اینے رشتہ داروں میں تقسیم

کردی اور خود اپنی اولادکوان کے برابر رکھا، اس کی جنتی تعریف کی جائے وہ کم ہے، گر صلہ رحی کا کوئی تھم خلافت کے عہدے سے تعلق نہ رکھتا تھا کہ خلیفہ ہونے کے حیثیت سے بھی اپنے اقربا کو فائدہ پہنچانا اس تھم کا صحیح تقاضاً ہوتا۔'' (ص:۳۲۱)

۱۲:..... "صله رحی کے شرعی احکام کی تاویل کرتے ہوئے حضرت عثال نے بحثیت خلیفہ اینے اقربا کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے کسی جز کو بھی شرعاً ناجائز نہیں کہا جاسکتا (چھ سطروں میں ناجائز نہ ہونے کی توضیح کے بعد)،لیکن کیا اس کا بھی انکار کیا جاسکتا ہے کہ تدبیر کے لحاظ سے سیح ترین یالیسی وہی تھی جو حضرت ابوبکر وعمر نے اپنے اقربا کے معاملہ میں اختیار فرمائی، اور جس کی وصیت حضرت عمر نے اینے تمام امکانی جانشینوں کو کی تھی؟ اور کیا اس بات کے ماننے میں بھی تامل کیا جاسکتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی الله تعالی عندنے اس سے ہث کر جو یالیسی اختیار کی وہ بلحاظ تدبیر نامناسب بھی تھی اور عملاً سخت نقصان ده بهی ثابت بوئی؟ بلاشبه حضرت والا کوان نقصانات کا اندازہ نہیں تھا جو بعد میں اس سے ہوئے اور بیرتو کوئی احمق ہی خیال کرسکتا ہے کہ انہوں نے جو پچھ کیا، اس ارادے سے کیا کہ یہ نتائج اس سے برآ مد ہوں، لیکن تدبیر کی غلطی کو بہرحال غلطی ماننا پڑے گا،کسی تاویل ہے بھی اس بات کو سیح نہیں تھہرایا جاسکتا کہ ریاست کا سربراہ اینے ہی خاندان کے ایک فرد کو حکومت کا چیف سکریٹری بنادے اور جزیرة العرب سے باہر کے تمام اسلامی مقبوضات پراینے ہی خاندان کے گورزمقرر کردے۔

السند و معاویة کومسلس ۱۱ ، ۱۱ سال ایک ای سوب کا گورزر ہے دینا بھی شرعاً ناجائز نہ تھا، مگر ساسی تدبیر کے لحاظ سے نامناسب ضرور تھا، میں بینہیں کہتا کہ خوانخواہ کسی قصور کے بغیر ان کومعزول ہی کردیا جاتا، صرف بیہ بات کافی تھی کہ ہر چند سال کے بعد ان کا تبادلہ ایک صوب سے دوسر سے صوب کی گورزی پر کیا جاتا رہتا، اس صورت میں وہ کسی ایک صوب میں بھی استے طاقتور نہ ہوسکتے تھے کہ کسی وقت مرکز کے مقابلہ میں تلوار لے کراٹھ کھڑا ہونا ان کے لئے ممکن ہوتا۔''

(ص:۲۲۹،۳۲۵)

المال سے اپنے اقربا کی مدد کے معاطے میں حضرت عثان ؓ نے جو کچھ کیا، اس پر بھی شرقی حیثیت سے کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، معاذ اللہ! انہوں نے خدا اور مسلمانوں کے مال میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، لیکن اس معاملہ میں بھی ان کا طریق کار بلحاظ تدبیراییا تھا جو دوسروں کے معاملہ میں بھی ان کا طریق کار بلحاظ تدبیراییا تھا جو دوسروں کے لئے وجہ شکایت بے بغیر ندرہ سکا۔''

10 ۔۔۔۔۔'' حضرت عثال ہے خلاف جو شور ہ بر پا ہوئی اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ کسی سبب کے بغیر محض سبائیوں کی سازش کی وجہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، یا وہ محض اہل عراق کی شورش پیندی کا نتیجہ تھی، تاریخ کا صحح مطالعہ نہیں ہے، اگر لوگوں میں ناراضی پیدا ہونے کے واقعی اسبب موجود نہ ہوتے اور میں ناراضی فی الواقع موجود نہ ہوتی تو کوئی سازشی گروہ شورش بریا

کرنے اور صحابیوں اور صحابی زادوں تک کو اس کے اندر شامل کر لینے میں کامیاب نہ ہوسکتا تھا، ان لوگوں کو اپنی شرارت میں کامیابی صرف اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ اپنے اقربا کے معاملے میں حضرت عثان نے جو طرز عمل اختیار فرمایا تھا، اس پر عام لوگوں ہی میں نہیں بلکہ اکابر صحابہ تک میں ناراضی پائی جاتی تھی، اس سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور جو کمزور عناصر انہیں مل اس سے ان کو اپنی سازش کا شکار بنالیا۔'' (ص:۳۲۸)

(بینات شوال ۱۳۸۷ه)

## حضرت علی اور حضرت حسین حضرت معاویهٔ کی نظر میں

حضرت معاویه رضی الله عنه، حضرت حسین رضی الله عنه کا بے حد احترام فرماتے تھے اور ان کی عظمت وجلالت قدر کے دل و جان سے معترف تھے۔ چنانچہ سراج الهند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی نور الله مرفدہ نے حضرت حسین اور حضرت معاویه رضی الله عنهما کی خط و کتابت نقل کی ہے جس کا قصہ یہ ہوا کہ زیاد بن سمیہ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کا معتمد رفیق تھا، یشخص آپ کی جانب سے فارس وشیراز کا گورنر اور امیر عسا کررہا، آپ کی وفات کے بعد اس نے وفاداری بدل لی اور حضرت معاویه رضی الله عنه کا رفیق بن گیا۔ تب سے بی مخص اینے ولی نعمت حضرت على رضى الله عنه كي اولاد كا وثمن هو كيا اور جب حضرت معاويه رضي الله عنه كي طرف سے عراق کی امارت اس کے سپرد ہوئی اور کوفہ کا تصرف اس کے ہاتھ میں آیا تو سب سے پہلے اس نے سعد بن شریح کو، جو حضرت امیر المؤمنین علی رضی الله عنه کا مخلص رفیق اور ان کے خاندان عالیشان کا محتِ ومخلص تھا، پکڑنا چاہا، انہوں نے بھاگ کر جان بچائی اور مدینہ جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پناہ لی۔ زیاد نے اس کا مکان (جوکوفہ میں تھا) ضبط کرلیا، اور اس کے مال وعیال کولوث لیا۔ بعد ازاں اس کے مکان کو ڈھانے اور جلانے کا حکم دیا۔حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیہ

قصد سنا تو اس خیال سے کہ آخر ان کے والد کرامی (امیر المؤمنین علی ہن ابی طالب) کا قدیمی رفیق اور ان کی بارگاہ عالی کا نمک خوردہ ہے، درج ذیل سفارش نامہ زیاد کے نام تحریر فرمایا:

> "من الحسين بن على إلى زياد ، أما بعد: فقد عمدت إلى رجل من المسلمين له ما لهم و عليه ما عليهم فهدمت داره و أخذت ماله و عياله فإذا أتاك كتابي هذا: فابن داره، و اردد إليه ماله، و عياله، فإني (تحفهُ اثناعشريه ص:۳۰۸) قد أجرته فشفعني فيه." ترجمہ :..... ' حسین بن علی کی طرف سے زیاد کے نام، بعد ازیں واضح ہو کہتم نے مسلمانوں میں سے ایک فخص کا قصد كيا ہے، جس كے وہى حقوق ہيں جو عام مسلمانوں كے ہيں اور اس کی وہی ذمہ داریاں بین جو عام مسلمانوں کی ہیں،تم نے اس كا مكان منبدم كرديا ادر اس كا مال ضبط كرليا اور اس ك الل و عیال کو پکڑلیا۔ جبتم کومیرا یہ خط ہنچے، تو اس کا مکان دوبارہ بنوادو، اور اس کے مال وعیال کو واپس کردو، کیونکہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، البذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول كرو-"

لیکن زیاد نے طوطا چشمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت حلین رضی اللد عنہ کے نامہ کرامت شامہ کا نہایت برتمیزی سے درج ذیل جواب لکھا: " من زیاد بن أبی سفیان إلی الحسین بن فاطمة أما بعد: فقد أتانی كتابك إبتدا بإسمك قبل إسمی و أنت طالب للحاجة و أنا سلطان و أنت سوقه و كتابك إلی فی فاسق لا یؤدیه إلا فاسق مثله، و شر من ذالک إذا أتک وقد ادیته إقامة منک إلی سوء الرأی و رضی بذالک و أیم الله لا یسبقنی إلیه سابق و لو كان بین جلدک و لحمک فإن أحب لحم إلی أن آكله لحم أنت فیه فاسلمه بجریرته إلی من هو أولی به منک فإن عفوت عنه لم یكن شفعتک فیه و إن قتلته لم أقتله فإن عفوت عنه لم یكن شفعتک فیه و إن قتلته لم أقتله فإن عفوت عنه لم یكن شفعتک فیه و إن قتلته لم أقتله فان بحبه أباک."

ترجمہ ..... نیاد بن الی سفیان کی جانب سے حسین بن فاطمہ کے نام ۔ بعد ازیں واضح ہو کہ تمہارا خط مجھے ملاء تم نے میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا، حالاتکہ تم درخواست گزار تھے (اور طالب کو اپنا نام مطلوب کے بعد لکھنا چاہئے) اور میں حاکم ہوں اور تم عام شہری ہو (عام شہری کو حاکم کا احر ام کرتے ہوئے اس کا نام پہلے لکھنا چاہئے) اور تم نے مجھے جو خط لکھا وہ ایک فاس آ دمی کے بارے میں ہے جس کو اس جیسا فاسق ہی پناہ دے سکتا ہے، اوراس سے برتر یہ کہ جب وہ تمہارے پاس آ یا اورتم نے اس کو پناہ دے دی تو تمہارے پاس آ یا اورتم نے اس کو پناہ دے دی تو تمہارے پاس آ یا اورتم نے اس کو پناہ دے دی تو تمہارے پناہ دیے کی وجہ سے وہ

اپنی بری تدبیر پر پختہ ہوگیا اور اپنی بدتد بیری پر راضی ہوگیا، اللہ کی قتم! میرے ہاتھ سے پہلے اس تک کی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ تمہاری کھال اور گوشت کے درمیان ہو ( یعنی خواہ وہ تم ہو) پس یقینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین گوشت جس کویس کھاؤں وہ گوشت ہے کہتم جس کے درمیان ہو، پس اس شخص کو اس کے جرم کے ساتھ ایسے آ دمی کے سپرد کردو جو اس پرتم سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہے ( یعنی اس کو میرے حوالے کردو) کھر اگر میں اس کو معاف کردوں تو تمہاری سفارش کی وجہ سے معاف نہیں کروں گا اور اگر میں اس کو قرف اس بنا کوقتی کردوں تو صرف اس بنا پرقتل کردوں تو صرف اس بنا پرقتل کروں گا کہ وہ تمہارے باپ سے محبت رکھتا ہے۔''

حفرت حسین رضی الله عند نے بیتمام ماجرا لکھ کر، زیاد کا بید گتا خاند جوابی خط حضرت معاوید رضی الله عند کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت معاوید رضی الله عند کو حضرت حسین گا خط پہنچا تو زیاد کے نام درج ذیل نامدر قم فرمایا:

"من معاویة بن ابی سفیان إلی زیاد ، اما بعد: فإن الحسین بن علی بعث إلی بکتابک إلیه جواب کتابه إلیک فی إبن شریح، فعلمت إنک بین رائین، رای من ابی سفیان و رای من سمیة اما رایک من ابی سفیان، فحلم و عزم و اما الذی من سمیة فکما یکون رای مثلها و من ذالک کتابک إلی الحسین تشتم آباه

و تعرض له بالفسق و لعمرى أنت أولى بالفسق من الحسين و الأبوك إذا كنت تنسب إلى عبد أولى بالفسق من أبيه و إن كان الحسين بدأ بإسمه ارتفاعا عنك فإن ذالك لم يضعك و إما تشفيعه فيما شفع فيه فقد دفعته عن نفسك إلى من هو أولى به منك، فإذا أتاك كتابي هذا فخل ما في يدك لسعيد بن شریح و ابن له داره و لا تعرض له و اردد علیه ماله و عياله فقد كتبت إلى الحسين أن يخبر صاحبه بذالك فإن شاء أقام عنده و إن شاء رجع إلى بلده فليس لك عليه سلطان بيد و لسان و أما كتابك إلى الحسين بإسمه و لا تنسبه إلى أبيه، بل إلى أمه فإن الحسين ويلك من لا يرمى به الرجس افاستصغرت أباه و هو على بن أبي طالب ام إلى أمه وكلته و هي فاطمة بنت رسول الله (عَلَيْكُ) فتلك أفخر له إن كنت تعقل، (تخذا ثناعشريه ص:٣٠٩) والسلام."

ترجمہ: ..... معاویہ بن الی سفیان کی جانب سے زیاد کے نام۔ بعدازیں واضح ہو کہ حسین بن علی نے تہارا وہ خط مجھے بھے دیا ہے جوتم نے ابن شریح کے معاملہ میں ان کے خط کے جواب میں لکھا۔ اس خط کو پڑھ کر مجھے معلوم ہوا کہ تم دو راویوں

کے درمیان ہو،تم میں ایک رائے تو ابوسفیان کی جانب سے آئی ہے اور دوسری رائے (تمہاری مال) سمید کی جانب سے آئی ہے، تمہاری وہ رائے جو ابوسفیان کی جانب سے مے وہ توحلم اور حوصلہ مندی ہے لیکن وہ رائے جوسمید کی جانب سے ہے تو وہ ویی ہی رائے ہے جیسی اس قتم کی عورتوں کی ہوا کرتی ہے۔ اس (غلامانہ اور زنانہ ) رائے کا نتیجہ وہ خط ہے جوتم نے حسین کولکھا ہے، توحسین کے باپ کو ناشائے الفاظ سے یاد کرتا ہے اور ان برفسق کی تعریض کرتا ہے حالانکہ میری عمر کی قتم! تو فاسق کہلانے کا، حسین سے زیادہ مستحق ہے اور ان کے باپ سے بڑھ کر تیرا باپ، جب که تیرانب ایک غلام کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، فاس کہلانے کا زیادہ مستق ہے۔ اگر حسین نے اینے کو تجھ سے اونیا سجھتے ہوئے خط میں اپنا نام پہلے لکھ دیا تو اس سے تیری کسر شان نہیں ہوگئ۔ رہا ان کی سفارش کا قبول کرنا جو انہوں نے ایک شخص کے بارے میں کی تھی، سوتو نے اس نیکی کو اینے سے ٹال کر ایک ایسے شخص کے (لینی میرے) حوالے کردیا جو تھھ ہے زیادہ اس نیکی کامستق ہے۔ لہذا (میں ان کی سفارش قبول كرتے ہوئے مختے حكم ديتا ہول كه ) جب مختبے ميرا يہ خط پہنچ تو سعد بن شریح کی جو چیز بھی تیرے بصنہ میں ہے اسے واگزار کر دے، اس کا مکان دوبارہ بنوا کردے اور اس سے کوئی تعرض

نه کر، اور اس کا مال وعیال اس کو واپس کردے، چنانچہ میں نے حسين كولكه ديا كدوه ايخ دوست كواطلاع كردي، پس اگر وه ان کے پاس رہنا جاہے تو ان کے پاس رے اور اگر ایے شہر واپس آنا جاہے تو بورے اطمینان و سکون کے ساتھ واپس آ جائے کیونکہ اس پر تیری (یعنی زیاد کی) حکومت نہیں ہوگی،نہ ہاتھ کے ساتھ اور نہ زبان کے ساتھ، اور تیراحسینؓ کے نام محض ان کے نام سے خط لکھنا کہ تو نے ان کو باب کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ ان کی مال کی طرف منسوب کیا، بس تیری ہلاکت ہو،حسین ایسے شخص نہیں جن پر گندگی چینکی جائے، کیا تو نے ان کے باب کو کم درجہ کاسمجھا؟ حالانکہ وہ علی بن ابی طالب ہیں، یا تو نے ان کو والدہ کے حوالے کردیا حالائکہ وہ فاطمہ بنت رسول اللہ بن (صلى الله عليه وعلى بنتها وسلم) پس حسينٌ كا ايني والده ماجده حضرت فاطمه ( رضى الله عنها) كى طرف منسوب مونا أن ك لئے زیادہ لائق فخر ہے، اگر تجھے عقل ہوتی ( تو تو اس نکتہ کو سجھتا) والسلام''

زیاداوراس کے بیٹے عبیداللہ بن زیاد (قاتل حسین رضی اللہ عنہ) کی بدنہادی کو ذکر کرنے کے بعد حضرت شاہ صاحبؓ نے ایک عجیب کلتہ ارشاد فرمایا ہے، وہ لکھتے ہیں:

''ومسّله مشكل نز دشيعه آنست كه اين زياد ولد الزنا بود

و ولد الزنا نزد امامیخی العین است و با وصف این حضرت امیر اورابر مردم فارس و اشکر مسلمانان امیر فرمود، و دران وقت امامت نماز پنجگانه و جعه وعیدین بر ذمه امیری بود، پس جمیس ولد الزنا پیش می رفت و نماز بائے خلق الله را تباه می کرد، واین مسکله نزد امامی مصرح بهاست که نماز بامامت ولد الزنا فاسد ست، پس امامیه را برگزنمی رسد که بسبب ظهور خیانت وظلم عمال عثمان بروے طعن نمایند۔ " (تحفهٔ اثناعشریه فاری ص ۲۰۹،۳۰۸)

ترجمہ: "اور مشکل مسکد شیعہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ زیاد ولد الزنا تھا اور ولد الزنا امامیہ کے نزدیک بخس العین ہے اس کے باوجود حضرت امیر (المؤمنین علی رضی اللہ عنہ) نے اس کو فارس کا گورز اور مسلمانوں کے لشکر کا امیر مقرر کیا۔ اس وقت ہجاگانہ نماز، جعہ اور عیدین کی امامت، امیر کے ذمہ ہوا کرتی تھی، پس یہی ولد الزنا امامت کرتا تھا اور خلق خدا کی نماز تباہ کرتا تھا، اور یہ مسکلہ امامیہ کے نزدیک مصرح ہے کہ ولد الزنا کی امامت میں نماز فاسد ہے۔ پس امامیہ کو ہرگزیہ حق نہیں پہنچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکام سے خیانت وظلم کے ظاہر حوے کی وجہ سے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکام سے خیانت وظلم کے ظاہر ہونے کی وجہ سے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکام سے خیانت وظلم کے ظاہر ہونے کی وجہ سے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکام ہے

و صلى الله تعالى جلى خبر خلفه صغوة اللرية محسر و جلى لآله و اصحابه الجسعين ( مدين الله و الصحابه الجسعين ( " د حفرت على المرينات محمم المااها )

# الناهية عنطعن اميرالمؤمنين معاوية يظينه

## المُلِينَ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ المُلْكُمُ المُلْكِمُ المُلْكُمُ المُلْكِمُ المُلْكِمُ المُلِمُ المُلْكِمُ المُلْكِمُ المُلْكُمُ المُلْكِمُ المُلْكِمُ المُلِكُمُ المُلْكِمُ لِلْكِمُ لِلْكُمِ المُلْكِمُ لِلْلِلْكِمُ المُلْلِ

نحمد الله على حسن الاعتقاد وحب النبى صلى الله عليه وسلم وحب العترة والصحابة بالاقتصاد صلى الله على سيدهم وعليهم وبلغ منا السلام اليه واليهم، وبعد!

اے رفیق! (بیرسالہ جس کا نام) "الناهیة عن طعن معاویة" ہے، اس کو لے لو اور اس جماعت ناجیہ و بلند مرتبہ کی پیروی کو واجب و لازم مجھو، اور غالی، سرش اور بد بو دار فرقہ سے اجتناب کرو، اور واہی تاہی، بے مقصد اور خالی خطابات کوترک کردو، اور مصنف رسالہ عبدالعزیز بن احمد بن حامد کے لئے فلاح کی دعا کرو، الله تعالی اس کی نصنیفات میں برکت کرے، اور انہیں ہر حاسد سے محفوظ رکھے، اور الله تعالی اس کی نصنیفات میں برکت کرے، اور انہیں ہر حاسد سے محفوظ رکھے، اور الله تعالی ہی ناصر و مددگار ہے، اور وہی اول و آخر ہے، اور کتاب چند فصلوں پر مرتب کی گئی ہے۔

صحابہ کرام کے چند فضائل:

قرآن كريم كى (صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين كے فضائل ميں) صرف

ایک آیت کافی ہے، حق تعالی شانہ (صحابہ کرامؓ سے خطاب کرتے ہوئے) فرماتے ہیں:

"لَا يَسْتَوِى مِنْكُمُ مَنُ أَنْفَقَ مِنُ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَـٰتَلَ، اُولَٰئِکَ اَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوا مِنُ بَعْدُ وَقَـٰتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ الْحُسُنَى." (الحديد:١٠)

ترجمہ: "دُولوگ فَحْ مَد ہے پہلے (فی سبیل اللہ)
خرچ کر چکے اور لڑ چکے، برابر نہیں، وہ لوگ درجہ میں ان لوگوں
سے بڑے ہیں جنہوں نے (فَحْ مَد کے) بعد خرچ کیا اور لڑائی
کی، اور (یوں) اللہ تعالی نے بھلائی (یعنی ثواب) کا وعدہ سب
سے کر رکھا ہے۔"

(ترجمہازیان القرآن)

اس آیت میں تمام صحابہؓ کے لئے جنت کی بشارت ہے، جیما کہ ابن حزمؓ نے کہا ہے۔

#### مديث:

ا: ..... " حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: میری امت میں سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جوان کے بعد ہوں گے۔ " (بخاری، تذی، حاکم)

۲: ..... " حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ " (بخاری، سلم، ترذی، منداحہ)

میرے زمانے کے ہیں۔ " دخر مایا: نہیں چھوئے گی آگ اس مسلمان کو جس نے مجھے دیکھا، یا جس نے میرے درکھنے والے کود یکھا۔ " (ترذی، ضاحقدی)

من الله عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، اور جس نے میں الله علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔"

(ابن عساکر بروایت عبد بن حمید)

3:..... 'حضرت عبداللہ بن بیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ مبارک ہواس مخص کو جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اس کے لئے مبارک باداوراچھا ٹھکانا ہے۔''
اس کے لئے مبارک باداوراچھا ٹھکانا ہے۔''

۲:..... ' حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں میرے صحابہ کی مثال الی ہے جیسے کھانے میں نمک کہ نمک کے بغیر کھانا خوشگوار نہیں ہوتا۔' (شرح النة للبغوی، سنن ابو یعلیٰ)

ے:..... ' حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: نہیں مرے گا میرا صحابی کسی زمین میں مگر وہ قیامت کے دن ان کے قائداور (مینار کے ) نور کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔''

(ترندی وقال غریب، ضیا مقدی)

۸:.... "دحفرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بی سے به روایت بھی ہے که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ستارے آسان کے لئے امن (کی علامت) ہیں، جب ستارے جعر جا میں گے تو آسان کو خوفناک چیز کا سامنا ہوگا (لیعن آسان پھٹ جائے گا) میں اپنے ان صحابہ کے لئے موجب امن ہوں، جب میں رخصت ہوجاؤں گا تو میرے صحابہ کو خوفناک صورت پیش آئے گی (لیعنی اختلافات و مشاجرات) اور میرے صحابہ میری امت کے لئے موجب امن ہیں، جب میرے صحابہ جاتے رہیں گے تو امت کو خوفناک حالات پیش آئیں گے (لیعنی نظریاتی صحابہ جاتے رہیں گے تو امت کو خوفناک حالات پیش آئیں گے (لیعنی نظریاتی اختلاف، مصائب اور حکمرانوں کے مظالم)۔"

9:...... ' حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کا اکرام کرو، کیونکہ وہ تم میں سے بہتر لوگ ہیں۔' الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کا اکرام کرو، کیونکہ وہ تم میں سے بہتر لوگ ہیں۔'

اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آخفرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے بعد اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں حق تعالی شانہ سے درخواست کی تو اللہ تعالی نے میری طرف وی کی کہ:
اے محمہ! آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسان کے ستاروں کی مانند ہیں کہ ان میں بعض سے (روشی میں) قوی تر ہیں، مگر نورسب کے لئے ہے۔ پس جس شخص نے ان کے اختلاف کے موقع پر ان میں سے کسی کی اقتدا کر لی، وہ میرے نزدیک نے ان کے اختلاف کے موقع پر ان میں سے کسی کی اقتدا کر لی، وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ "حضرت عمر نے فرمایا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کروگے، ہدایت میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کروگے، ہدایت میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کروگے، ہدایت کیاؤگے۔"

حدیث کے آخری فقرے میں کلام ہے، حافظ ابن مجرعسقلائی گہتے ہیں کہ بیضعیف اور وابی ہے۔ ابن حزم سے منقول ہے کہ بیموضوع ہے اور باطل ہے۔ ابن ربعیہ کہتے ہیں کہ بید حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے، مگر ان کی سنن میں موجود نہیں۔

## طعن صحابة كي مما نعت:

ا:..... 'حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علی الله صلی الله صلی الله علی و الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابرسونا بھی خرج کر ڈالے تو ان کے ایک مُد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس کے نصف کو۔''
نصف کو۔''

بیر حدیث مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت

کی ہے، اور ابو بکر برقانی نے اس کوعلی شرط شیخین روایت کیا ہے۔

الله عبد الله عند الله بن مغفل رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میرے صحابہ کے بارے میں الله تعالیٰ سے ڈرو، ان کو (اپی بدگوئی کا) نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی، تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے ساتھ بغض رکھنے کی بنا پر ان سے محبت کی، اور جس نے ان کو ایذا دی، اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی، اس نے الله تعالیٰ اس کو بہت دی، اس نے الله تعالیٰ اس کو بہت طلد کیڑے گا۔'' (ترندی، وقال غریب)

سو:..... ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہ کے حق میں بے باک ہیں۔''

ہے۔۔۔۔۔'' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے بعد صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے بعد صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یوں کہو کہ اللہ کی لعنت ہوتمہارے شریر۔''

۵:..... دحضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میرے صحابہ کی بدگوئی کرے، اس پر الله تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت۔''

الله عليه وسلم نے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوشخص دنیا ہے اس حال میں جائے کہ وہ میرے کسی صحابی کی بدگوئی کرتا تھا تو الله تعالی اس پر (قبر میں) ایک جانور مسلط کردیں گے، جواس کے گوشت کو کا شار ہے گا، وہ اس کے درد کو قیامت تک پائے گا۔'

الله تعالی نے ورد کو قیامت تک پائے گا۔'

این ابی الدنیا فی القیور) کے اللہ تعالی نے مجھے پُتا، اور کے اللہ تعالی نے مجھے پُتا، اور

میرے لئے میرے رفقا کو پُتا، ان میں سے میرے وزیر، مددگار اور رشتہ دار بنائے، اور جس نے ان کی بدگوئی کی اس پر الله تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت، الله تعالیٰ اس کے کسی فرض ونفل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔'' (طرانی، حام) مسلمانوں کا ذکر سوائے خیر کے کرنے کی ممانعت:

ا:......'' حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مسلمان کو گالی گلوچ کرنافتق ہے۔''

(بخاری،مسلم، احمد، ترندی، نسائی، ابن ماجه)

یہ حدیث ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سعد سے، اور طبر انی نے حضرت عبداللہ بن مغفل سے، اور دارقطنی نے حضرت جابر سے بھی روایت کی ہے۔

۲: ..... ' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنها سے مرفوعاً روایت ہے کہ: جس شخص نے ایپ بھائی کو کافر کہا، تو ان دونوں میں سے ایک شخص اس کفر کو لے کر واپس ہوتا ہے۔''

س:......'' حضرت ابو ذر رضی الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ: جب کوئی شخص کسی پرفتق کی یا کفر کی تہمت لگائے ، اگر وہ شخص (جس کو فاسق یا کافر کہا گیا) ایسا نہ ہوتو کہنے والا اس کوساتھ لے کر واپس لوٹا ہے۔''

۳۰:.....'' حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ: مؤمن طعنہ کرنے والا،لعنت کرنے والا، بدگو، بدز بان نہیں ہوتا۔''

(تر مذى، بيهق، بخارى في الناريخ، حاكم، صحح ابن حبان)

۵:..... ' حضرت ابودردا ' رضی الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ : بندہ جب کسی چیز پرلعنت کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے، مگر آسمان کے دروازے اس کے دروازے بھی بند کے بند کردیئے جاتے ہیں، پھروہ زمین پراترتی ہے تو اس کے دروازے بھی بند کی جاتے ہیں، پس جب زمین و آسمان کے دروازے اس پر بند کردیئے جاتے

یں اور وہ اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں پاتی تو اس شخص کی طرف لوٹت ہے جس پر لعنت کی گئی متحق، پس اگر وہ اس کا مستحق ہوا فبہا، ورنہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے (اور وہی اس کا مورد بنتا ہے، نعوذ باللہ)۔''

## مردول كو براكهني كي ممانعت:

" د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں کو برا مت کہو، کیونکہ انہوں نے جو پچھ آ کے بھیجا ہے وہ اس تک پہنے مجلے میں۔''

## صحابہ کرام کے رنجشوں کے ذکر کی ممانعت:

بہت مے محققین نے ذکر کیا ہے کہ مشاجرات صحابہ کا تذکرہ حرام ہے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ اس کی تائید اس کی تائید اس موزی ہے جو میں فرمایا گیا ہے کہ:
حدیث مرفوع سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

''میرے صحابہ میں سے کوئی شخص مجھ تک کسی کی شکایت نہ پہنچائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف نکلوں تو سب کی طرف سے میراسینہ صاف ہو۔'' (ابوداؤد،عن ابن مسعودہ) امام ابولیٹ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نختی سے صحابہ کرام کی باہمی خانہ جنگی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا:

'' یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا، کیا اب ہم ان سے اپنی زبانوں کو آلودہ کریں؟''

اہل سنت کو ان واقعات کا تذکرہ بنا برمجبوری اس لئے کرنا پڑا کہ اہل بدعت نے ان میں سے بہت سے وضعی اور جھوٹے افسانے گھڑ لئے تھے، جہاں تک کہ بعض متکلمین کی رائے ہے کہ مشاجرات کی سب روایات جھوٹ کا پلندہ ہے، بی قول ہے تو بہت اچھا، گربعض واقعات تواتر سے ثابت ہیں (جن کا انکار کرناممکن نہیں)، اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ ان میں سے جو واقعات ثابت ہیں، ان کی مناسب تاویل کی جائے گی تا کہ عوام کو وساوس وشبہات سے بچایا جائے، اور جو لائق تاویل نہ ہول، وہ مردود ہیں، اس لئے کہ صحابہ کرام کی بزرگی، ان کی حسن سیرت اور ان کا منبع حق ہون نصوص قاطعہ اور اجماع اہل حق سے ثابت ہے، پس بی (اکا دکا روایتی خصوصاً متعصب اور کذاب رافضیوں کی) اس کے مقابلہ میں کیا حقیقت رکھتی ہیں؟؟

## مشاجرات كالمخضرقصه:

متعدد سندول سے ثابت ہے کہ اہل معر، مدینہ آئے اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ معر سے عبداللہ بن ابی سرح (رضی اللہ عنہ) کو معزول کردیں اور محمد بن ابی بکڑ کو ان پر حاکم مقرر کردیں، آپ نے یہ درخواست منظور کرلی، مگر آپ کے وزیر مروان بن محم نے عبداللہ کو لکھا کہ جب یہ لوگ معر پنچیں تو ان کو تل کردیا جائے۔ ان معریوں کی خط لے جانے والے سے راستے میں ملاقات ہوگئ، انہوں نے خط اس سے لے لیا، دیکھا تو وہ امیرالمؤمنین کی طرف سے تھا، خط پر خلیفہ کی مہر محقی، حامل خط خلیفہ کا فہم اور انہی کی ناقہ پر سوارتھا، وہ لوگ راستہ ہی سے مدینہ کی طرف والی واستہ ہی سے مدینہ کی طرف والی لوث آئے، اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کرلیا۔ (محققین کی رائے ہے کہ یہ ان بدباطن مفسدوں کی سازش تھی، انہوں نے جعلی خط کا افسانہ گھڑ کر اسے مروان سے منسوب کردیا، کیونکہ خود حضرت امیرالمؤمنین کی طرف اس کی نبیت ممکن نہیں تھی، ان کا مقصد اسلام کے نظام خلافت کو درہم برہم کرنا اور امت کو فتنہ کی آگ میں جمونکنا تھا، جس کے لئے مکر و تزویر کا یہ سارا حیلہ تراشا گیا۔ امت کو فتنہ کی آگ میں جمونکنا تھا، جس کے لئے مکر و تزویر کا یہ سارا حیلہ تراشا گیا۔ امت کو فتنہ کی آگ میں جمونکنا تھا، جس کے لئے مکر و تزویر کا یہ سارا حیلہ تراشا گیا۔ امت جمر ہے)۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو ان کے قبال سے منع کردیا، جس سے آپ کا مقصود مسلمانوں کے خون کی حفاظت اور شہادت کا شوق تھا، جس کی بشارت انہیں لسانِ نبوت سے مل چکی تھی۔

چنانچہ ان محاصرین نے آپ کوشہید کردیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی، حضرات عائشہ، زبیر، طلحہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ من مطالبہ کیا کہ ان کو قصاص میں قبل کیا جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سلسلہ میں مہلت چاہتے کہ نظام خلافت متحکم ہوجائے اور شورش و فقنہ برپا نہ ہو، چنانچہ گفتگو نے طول کھینچا، اختلاف رونما ہوا، اور من جانب اللہ جو مقدر تھا وہ ہوکر رہا۔ چنانچہ بصرہ کے قریب حضرت طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوئی۔ اول الذکر دونوں بزرگ اس جنگ میں شہید ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دی گئیں، اس کا نام ''جنگ جمل'' ہوا۔ (یہ جنگ بھی انہی مفسدین کی برپا کردہ آتش فقتہ تھی، فریقین کے درمیان صلح کے لئے گفتگو ہو رہی تھی، فریقین سے درمیان صلح کے لئے گفتگو ہو رہی تھی، طرفین پر شب خون مارا، جس سے ہر فریق بیہ مجھا کہ دوسرے فریق نے برعہدی کی طرفین پر شب خون مارا، جس سے ہر فریق بیہ مجھا کہ دوسرے فریق نے برعہدی کی بیوں جنگ کے شعلے چاروں طرف بھڑ کئے گئے۔مترجم)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اعزاز و اکرام کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ بعد ازال صفین میں فرات کے کنارے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوئی، بیاڑائی جاری رہی تا آ نکہ سلح کے مشابہ اختلاط واقع ہوا، واللہ سجانہ وتعالی اعلم۔

مجهد سے خطا پرمؤاخذہ نہیں:

اس قاعدے کی سند حدیث مرفوع ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ: "حاکم

جب خوب غور وفکر سے فیصلہ کرے تو اگر اس کا فیصلہ حجے ہوتو اس کے لئے دواجر ہیں، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہوتو اس کے لئے ایک اجر ہے۔''

یہ حدیث بخاری، مسلم، احمد، ابوداؤد، نسائی اور ترفدی نے حضرت ابو ہر براہ اسے۔ اور بخاری، احمد، نسائی، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص اسے۔ اور بخاری نے ابوسلمہ سے روایت کی ہے۔

دواجر اجتهاد اور تحیک فیصله پر بین، اورایک اجرصرف اجتهاد پر، یه چارول صحابہ (حضرت عائشہ حضرت نیر، حضرت طلحہ، حضرت معاویدرضی الله عنهم) ان جنگول میں جمہد سے، مگر اجتهاد میں خطائفی، حضرت علی رضی الله عنه بھی جمہد سے اور ان کا اجتهاد صواب تھا۔ اصول میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جمہد کو اپنے اجتهاد پر عمل کرنا لازم ہے، اس پر اور اس کی تقلید کرنے والوں پر کوئی طامت نہیں، پس فریقین کے قاتل ومقتول جنت میں بیں۔ فالعمد لله رب (لعالین!

اور ابن سعد نے ابومیسر بن شرخیل سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گویا میں جنت میں داخل ہوا ہوں، کیا دیکھنا ہوں کہ جنت میں بہت سے قبے بخ ہوئے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یہ کن لوگوں کے ہیں؟ جھے بتایا گیا کہ یہ ذوالکلاع اور حوشب کے ہیں، یہ دونوں بزرگ حضرت معاویة کی معیت میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، میں نے کہا کہ حضرت عمار اور ان کے رفقا کہاں ہیں؟ کہا گیا کہ وہ آگے ہیں، میں نے کہا کہ انہوں نے تو ایک دوسرے کوئل کیا تھا، کہا گیا کہ ان کی اللہ تعالی کو واسع المغفرة پایا، کہا گیا کہ ان کی اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالی کو واسع المغفرة پایا، میں نے کہا کہ ان کو گئی کا سامنا کرنا میں نے کہا کہ ایک کہا گیا کہ ان کوئن کا سامنا کرنا

حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے چند فضائل:

ا:......'' حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ: عا کشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی دوسرے کھانوں پر۔''

( بخاری مسلم، تر ندی ، ابن ابی شیبه، ابن ماجه، ابن جریر )

۲:..... ' حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: ہم اصحاب محمر صلی الله عنه وسلم کو جب بھی کوئی مشکل مسلم پیش آتا تھا، اور ہم حضرت عائشہ رضی الله عنها سے دریافت کرتے تھے، تو ان کے پاس اس کاحل ہمیں ضرور مل جاتا تھا۔''

(ترندی، وقال حسن صحیح غریب) صفریا در مدینه می این است

سن الله عنه كل الله عنه كل الله عنها سن جو حضرت على رضى الله عنه كى بمثيره بين، مرفوعاً روايت ب كه آمخضرت صلى الله عليه وسلم في حضرت عائش سن مرفوعاً روايت برك تكن علم اور قرآن مول كي " (مندام اعظم )

میں نے جنت میں تخفے اپنی بیوی دیکھا ہے، اور ایک روایت میں بول ہے کہ موت میرے لئے آسان کردی گئی کیونکہ میں نے عائشہ کو جنت میں دیکھا۔' (مندامام اعظمؒ)

٥ :..... وحفرت عائشه رضى الله عنها سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله

علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ! یہ جریل تم کوسلام کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: وعلیک السلام ورحمة الله " ( بخاری مسلم ، تر ذی ، نما اَن

۲:..... ' حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: تو مجھے خواب میں تین دفعہ دکھائی گئی، فرشتہ مجھے ریشم

کے کپڑے میں لپٹی ہوئی لایا، اور کہا کہ یہ آپ کی اہلیہ ہیں، میں نے تیرے چہرے سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو واقعتا تو ہی تھی، پس میں نے کہا: اگر میمن جانب الله مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کردیں گے۔''

ک: ..... دو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے دن ہدایا جیجنے کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، جس سے ان کا مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاجوئی تھا۔ (حضرت عائشہ نے) فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی دو جماعتیں تھیں، ایک میں حضرت عائشہ فاور باقی ازواج عائشہ خصہ مضیہ فاور سودہ تھیں، اور دوسرے گروہ میں حضرت ام سلمہ فاور باقی ازواج مطہرات تھیں (رضی اللہ عنہان)۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جماعت نے ان سے مطہرات تھیں (رضی اللہ عنہان)۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جماعت نے ان سے کہا: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلمہ میں بات سیجے جائیں، (حضرت عائشہ کی کہا آپ جس گھر میں بھی ہول، آپ کے لئے ہدایا جیجے جائیں، (حضرت عائشہ کی ارشی کہ آپ جس گھر میں بھی ہول، آپ کے لئے ہدایا جیجے جائیں، (حضرت عائشہ کی ارشی کہ اسلمہ رضی اللہ عنہا نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی) تو آپ نے ان سے فرمایا کہ: جمھے عائشہ کے بارے میں ایذا نہ دو، کیونکہ سوائے عائشہ کے لحاف کے اور کسی بیوی کے لحاف میں میرے پاس وجی نہیں آئی۔ ام سلمہ شے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! میں آپ ایڈ ایش آپ کی ایڈ ایش آپ کی ایڈ ایش آپ کی ایڈ ایش آپ کی ایڈ ایش ہوں۔

پھران ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو آپ نے بیٹی سے فرمایا: بیٹی! کیاتم اس سے محبت نہیں رکھتی، جس سے میں محبت رکھو'' رکھتی، جس سے میں محبت رکھتا ہوں؟ عرض کیا: ضرور! فرمایا: پس اس سے محبت رکھو'' (بخاری، مسلم، نسائی)

تنعمیہ: سسشاید کسی کو وہم ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مناقب میں خود انہی کی روایت مفید نہیں، گرید خان فاسد ہے، اس لئے کہ پہلی حدیث ان کے

مناقب میں سب سے عظیم تر ہے اور اس سے تمام مرویات میں ان کی توثیق اور صلاح وصدق حاصل ہوجاتا ہے۔

حضرت طلحہ کے مناقب:

مؤلف مشکوۃ کھتے ہیں کہ وہ طلحہ بن عبیداللہ ابو محمد القرشی ہیں۔ قدیم الاسلام ہیں، بدر کے سواتمام غزوات میں شریک ہوئے، جنگ بدر میں عدم شرکت کی وجہ یہ ہوئی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سعید بن زیدرضی اللہ عنہ کی معیت میں قریش کے قافلے کی سراغ رسانی کے لئے بھیج دیا تھا۔

جنگ احدیں ان کو۲۴، اور بقول بعض ۷۵ زخم آئے، تر ندی نے ان کے زخموں کی تعداداس (۸۰) سے اوپر روایت کی ہے۔

بتاریخ ۲۰رجمادی الاخری ۲۷هد کو بروز پنج شنبه ۲۴ برس کی عمر میں شہید ہوئے اور بصرہ میں فن ہوئے۔

اورنوویؓ نے ذکر کیا ہے کہ وہ لڑائی ترک کرکے لوگوں سے یکسو ہوگئے تھے، اتنے میں انہیں ایک تیرلگا جس سے وہ شہید ہوگئے، اور کہا جاتا ہے کہ بیہ تیر مروان بن حکم نے پھینکا تھا (بیمض رافضوں کا اڑایا ہوا افسانہ ہے۔مترجم)۔

ا: ..... وصحیح بخاری میں حضرت عمر رضی الله عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوئی درال حالیہ آپ طلحہ و زبیر رضی الله عنهما سے راضی عصے"

۲:..... وصحیح مسلم میں حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جبل حرا پر سے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم بھی ہے۔ پہاڑک چٹان کو حرکت ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مضہر جا! تجھ پرسوائے نبی، صدیق اور شہید کے اور کوئی نہیں۔''
وسلم نے فرمایا: مضمر جا! تجھ پرسوائے نبی، صدیق اور شہید کے اور کوئی نہیں۔''
(صحیح مسلم ج: مصر میں میں میں میں اور شہید کے اور کوئی نہیں۔'

۳:.... " ترفدی نے حضرت عبدالر من بن عوف رضی الله عنه سے ، اور ابن ملجہ ، امام احمد ، ضیا مقدی اور دارقطنی نے حضرت سعید بن زید رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ابو بکر جنت میں ہیں ، عمر جنت میں ہیں ، عثان جنت میں ہیں ، علی جنت میں ہیں ، طلحہ جنت میں ہیں ، زبیر جنت میں ہیں ، عبدالرحمٰن جنت میں ہیں ، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں ، سعید بن زید جنت میں ہیں ، اور عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں (رضی الله عنهم) ۔ "

(ان دس حضرات کوعشرهٔ مبشره کہا جاتا ہے، کیونکہ ان دس کو ایک ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی)۔

٧٠ ..... "امام احر اور ترفری نے حضرت زبیر رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ جنگ کے دن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر دو زر بین حیس، آپ نے ایک چٹان پر چڑھنا چاہا، مگر نہ چڑھ سکے، تب حضرت طلحہ رضی الله عنه آپ کے بیٹھ گئے یہاں تک کہ آپ چٹان پر چڑھ گئے، پس میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو بی فرماتے تک کہ آپ چٹان پر چڑھ گئے، پس میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو بی فرماتے میں کہ بیہ حدیث حسن صحیح ساکہ: طلحہ نے جنت واجب کرلی۔ "امام ترفدی فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث حسن صحیح

۵:..... امام ترفدی حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے طلحہ بن عبیدالله رضی الله عنه کی طرف دیکھ کر فرمایا که: جو هخص کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو زمین پر چل رہا ہے، حالانکہ اس نے اپنی نذر (راہ خدا میں قربان ہونے کی) پوری کرلی ہے، وہ اس شخص کو دیکھ لے۔''

۲:..... ورندی اور حاکم حضرت جابر رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ: جو کسی شہید کو زمین پر چلتے پھرتے و کیفنا چاہتا ہو وہ طلحہ بن عبیداللہ کو دیکھ لے۔ 'رضی الله عند۔

ع ..... ابن ماجد نے حضرت جابر رضى الله عند سے، اور ابن عساكر في

حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهما سے روایت کی ہے کہ: طلحہ زمین پر چلتے پھرتے شہید ہیں۔''

۸:..... ترفدی و ابن ملجہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اور ابن عساکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ: طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں، جنہوں نے (راہ خدا میں قربان ہونے کی) اپنی نذر پوری کرلی۔"

٩:.... ام ترندي في حضرت طلحدرض الله عندس روايت كى ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے صحابةً نے أيك ناواقف اعرابي سے كہا كه رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ "فَمِنْهُمُ مَنُ قَضَىٰ نَحْبَه. " (پس ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی (قربانی کی) نذر پوری کرلی)۔ اور صحابہؓ (نے دیہاتی کو بیہ سوال کرنے کے لئے اس بنا پر کہا کہ وہ) المخضرت صلی الله علیه وسلم کی تو قیراور ہیب کی بنا پرخود سوال کرنے کی جرأت نہیں کیا كرتے تھ، چنانچہ اعرابی نے بيسوال كيا، تو آپ نے اعراض فرمايا، اس نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر اعراض فرمایا، اس نے تیسری بار پوچھا، آپ نے پھر اعراض فرمایا، اتنے میں میں مسجد کے دروازے سے نکلا، میں نے سبز کیڑے پہنے ہوئے تھے، جب آخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھے دیکھا، تو فرمایا کہ: وہ محض کہاں ہے جوآیت ك مصداق ك بارك مين سوال كرتا تفا؟ اعرابي في كها: يا رسول الله! مين حاضر ہوں،آپ نے (میری طرف اشارہ کرے) فرمایا: بیخض ان لوگوں میں سے ہے، جو این (قربانی کی) نذر پوری کر مجکے ہیں۔" امام ترندیؓ فرماتے ہیں کہ بیر حدیث حسن

۱۰:.... ترندی اور حاکم نے حضرت علی کرتم الله وجهد سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے کا نول نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دہن مبارک سے میہ ارشاد سنا ہے کہ: طلحہ و زبیر (رضی الله عنهما) جنت میں میرے ہملائے ہیں۔''

اا:..... امام بخاری قیس بن حازم ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کاشل شدہ ہاتھ و یکھا ہے جو اُحد کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شل ہوگیا تھا۔''

۱۱: .... "امام بیہی " نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اُصد کے دن لوگ شکست کھا کر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے پہا ہوگئے تھے اور آپ کے ساتھ انسار کے گیارہ آدمی اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ باتی رہ گئے تھے، آپ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے کہ استے میں مشرکوں نے ان حضرات کو پیچے سے آلیا، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا ان کافروں کے مقابلے کے لئے کوئی نہیں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں عاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا: طلحہ! تم تظہرو۔ اس پر ایک انساری نے کہا: تو پھر یا رسول اللہ! میں مقابلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ انساری کفار کے مقابلے میں تن تنہا ڈٹ گئے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کہا ٹر چڑھنے لگے، وہ انساری شہید ہوگئے تو کافر پھر آپنچ، آپ کھر وہی دو انساری شہید ہوگئے تو کافر پھر آپنچ، کھر وہی دونواست کی، اور آپ نے پھر وہی جواب دیا (کہ طلحہ! تم تظہرو)، اس پر ایک اور انساری نے عض کیا: یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ انساری بھی ایک اور انساری نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ انساری بھی ایک اور آپ کے اور کافر پھر آپنچے۔

پس آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہرانصاری کے شہید ہونے پر وہی جملہ ارشاد فرماتے، حضرت طلحہ بار بار اپنے آپ کو پیش کرتے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم اسی پہلے جواب کو دہراتے، پھر انصار کا کوئی شخص اجازت چاہتا اور اجازت ملنے پرلڑتے لڑتے شہید ہوجاتا، تا آنکہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سوائے حضرت طلحہ کے کوئی نہ رہا، اور کافروں نے دونوں پر گھیرا ڈال لیا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ان کے مقابلے پرکون ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا: یا رسول الله! میں حاضر ہوں۔

چنانچدان کے بیشروحفرات نے جس قدر جنگ کی تھی اس قدر انہوں نے تنہا کی، اسی دوران ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو ان کے منہ سے نکلا: "جسس" (ید لفظ عرب میں اس وقت کہا جاتا تھا جب کسی آ دمی کا کوئی عضو کٹ جائے یا پھٹ جائے) آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم اس موقع پر بسم اللہ کہتے، یا اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تو اس کے فرشتے متہیں اٹھالے جاتے اور لوگ آسان کی فضا میں تمہاری طرف دیکھتے رہ جاتے۔ پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم او پر چڑھ کراپنے اصحاب کے پاس پہنچ گئے اور وہ وہاں جمع تھے۔"

شخ نور الحق نے ترجم سیح بخاری میں ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو جنگ جمل کے مقتولین میں دیکھا تو اس قدر روئے کہ ریش مبارک تر ہوگئ، پھر فرمایا: "میں امید کرتا ہوں کہ میں اور تو ان لوگوں میں سے ہوں گے، جن کے بارے میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں:

"وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنُ غِلِّ اِنُحُوانًا عَلَى سُرُدٍ مُّتَقَابِلِيُنَ." (الحِرِيم) سُرُدٍ مُّتَقَابِلِيُنَ." (الحجريم) دورجم ثكال دي كے جوان كے دلول ميں ميل تھا، بھائى بھائى بن كر تختول ير ايك دوسرے كے سامنے بيٹھے ہول

عے۔''

## محد بن طلحہ کے فضائل:

کشرت جود کی وجہ ہے آپ کا لقب سجاد تھا، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے عہد میں ولادت ہوئی، آپ نے ''محمہ'' نام رکھا، اور ابوسلیمان کنیت ہوئی۔ الاستیعاب میں ہی جہلہ جمل میں شہید ہوئے، حضرت طلح نے ان کو جنگ میں چیش قدمی کا علم فرمایا تھا، لیکن ان کی زرہ پاؤل کے درمیان میں چیش گئ، یہ اس پر کھڑے ہوگئے،

جب کوئی شخص ان پر حملہ آور ہوتا تو فرماتے کہ میں تجھے طبق کی قتم دیتا ہوں، یہاں تک کہ عنسی نے آپ پر حملہ کیا، اور (قتم کے باوجود) آپ کوفل کردیا، اور پھر میشعر پڑھنے لگا:

واشعث قوام بآیات ربه قلیل الاذی فیما یری العین مسلم ترجمہ:..... بہت سے پراگندہ سر، اپنے رب کی آیات کے ساتھ قیام والے، کی مسلمان کو کم بی ایذا دینے والے۔''

فھلا تلا خم قبل التقدم ترجمہ:.....''وہ مجھے خم یاد دلاتا تھا، جبکہ نیزہ سونتا جاچکا تھا، اس نے جنگ میں آنے سے پہلے کیوں خم نہ پڑھی۔'' جب حضرت علی رضی الله عنه نے ان کو مقولوں میں دیکھا تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھی، اور فرمایا: ''بیہ خوبرو جوان تھا۔'' پھر غمز دہ ہوکر بیٹھ گئے۔ دار قطنی کی روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی لاش کے پاس سے گزرے تو فرمایا: ''بیسجاد ہے، اس کو والدکی اطاعت و فرما نبرداری نے قبل کردیا۔''

## حضرت زبیر کے مناقب:

ان کے بہت سے مناقب، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے مناقب کے ذیل میں گرر کچکے ہیں، مؤلف مشکل قالصح ہیں کہ وہ زبیر بن عوام ابوعبداللہ القرشی ہیں، ان کی والدہ ماجدہ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ قدیم زمانہ میں اسلام لائے جبکہ ان کی عمر ۱۱ برس تھی، انہیں دھو ئیں کی سزا دی گئی کہ اسلام ترک کردیں، لیکن بیٹابت قدم رہے۔ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ یہ پہلے محض ہیں جنہوں نے اللہ کے راستہ میں تلوار نیام سے باہر نکالی، جنگ احد کے دن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، ان کو بھرہ کے موضع صفوان میں عمرو بن جرموز نے شہید کیا، اس وقت سن مبارک ۱۲ برس تھا، پہلے وادی سباع میں فرق کئے، پھروہال سے بھرہ نقل کردیئے گئے، وہاں ان کی قبرمشہور ہے۔ میں فرق کئے گئے، پھروہال سے بھرہ نقل کردیئے گئے، وہاں ان کی قبرمشہور ہے۔

روایت کیا گیا ہے کہ ان کواس وقت شہید کیا گیا جب وہ جنگ سے واپس لوٹ کر نماز پڑھ رہے تھے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کی تلوار دیکھی تو فرمایا: یہ وہ تلوار ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ انور کی بکثرت مدافعت کی ہے۔ پھر فرمایا کہ: مجھ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ: "صفیہ کے جیٹے (حضرت زبیر") کے قاتل کو دوز خ کی خوشخری سادینا۔" یہ من کر ابن جرموز بولا: "اگر ہم تم سے لڑیں جب بھی دوز خی، اور تمہاری خاطر الڑیں جب بھی دوز خی، اور تمہاری خاصرت صلی اللہ علیہ دوز خی،" چنانچہ اس نے غصہ میں آکر خود شی کرلی۔ (اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی پیشگوئی رأی العین پوری ہوئی)۔

ا:..... 'بخاری و ترندی نے حضرت جابر رضی الله عنه سے، اور حاکم نے حضرت علی رضی الله عنه سے، اور حاکم نے حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہر نبی کا ایک مخلص رفیق زبیر ہے۔''

٢:..... و ايت كى ہے كه الله عنه سے روايت كى ہے كه آئخضرت صلى الله عنه سے روايت كى ہے كه آئخضرت صلى الله عليه وسلم في جنگ خندق كے موقع پر فرمايا: كون ہے جو مجھے كفاركى خبردے؟ حضرت زبيرضى الله عنه في عرض كيا: يس لاؤں گا...الخين

۳:..... و کم کی روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن کفار کی خبر لانے کا حکم دیا تو حضرت زبیر رضی الله عنہ کھڑے ، آپ نے کھڑے ، آپ کے خام دیا ، تو حضرت زبیر رضی الله عنہ کھر کے ہوگئے۔''

٢: ..... ' بخارى ومسلم اور ترفدى ميں حضرت زبير رضى الله عنه سے مروى ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: كون ہے جو بنو قريظه كى بستى جائے اور ان كى خبر لے كر آئے؟ ميں چلا گيا، جب واپس لوٹا تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے مجھ خبر لے كر آئے؟ ميں چلا گيا، جب واپس لوٹا تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے مجھ خبر الى كر آئے؟ ميں جال باپ تجھ پر قربان! آپ نے مال باپ دونوں كا لفظ فرمايا۔''

۵:..... و بخاری میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جنگ رموک میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا آپ (کافروں پر) حملہ نہیں کرتے؟ کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کردیں۔ چنانچے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کیا، کافروں نے آپ کے کردیں۔ چنانچے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کیا، کافروں نے آپ کے

کندھے پر تلوار کی دو ضربیں لگائیں، ان دونوں کے درمیان ایک ضرب وہ تھی جو جنگ بدر میں آپ کو لگی تھی، میں ان ضربوں (کے گڑھوں) میں اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔''

فائده:..... شخ نورالحق ترجمه صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ رموک ملک

میں ایک جگہ کا نام ہے جہال حضرت عمر رضی اللہ عند کے دورِ خلافت میں مسلمانوں اورمشرکوں کا مقابلہ ہوا تھا، اس جنگ میں حیار ہزارمسلمان شہید ہوئے ، اور ایک لاکھ پانچ ہزار کا فرجہنم رسید ہوئے، اور جالیس ہزار قید ہوئے۔

## حضرت معاوية كے فضائل:

جاننا جائے كة الخضرت صلى الله عليه وللم كصحابة كرام، انبياً عليهم السلام كى تعداد کے موافق ایک لاکھ چوہیں ہزار تھے، ان میں سے معدودے چند حضرات کے فضائل میں احادیث وارد ہیں، باقی حضرات کے لئے صحابیت کا شرف کافی ہے کہ اس پر وہ فضائل عظیمہ مرتب ہیں جن کے ساتھ کیاب وسنت ناطق ہیں۔ پس اگر کسی صحافی ا کے فضائل کی احادیث نہ ہوں، یا کم ہوں تو اس سے اس کے شرف ومرتبہ میں کوئی کی لازم نہیں آتی، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے چند فضائل کا ذکر کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے دلوں میں آپؓ کے شرف ومرتبہ کے اضافہ کا موجب ہول گے۔ آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد:

اول:..... الله! معاويه كوحساب وكتاب سكها، اوراس كوعذاب سے بچا۔ " بیر حدیث امام احد فے مند میں حضرت عرباض بن ساربیرضی الله عنه سے روایت کی ہے، اور منداحمہ بڑی متنداو عظیم الاعتاد کتاب ہے۔

عافظ تقد جلال الدين سيوطئ فرمات بين كه مند احمد كي تمام حديثين مقبول ہیں، اور جوضعیف ہیں وہ بھی حسن کے قریب ہیں۔

نیز سیوطی فرماتے ہیں کہ امام احد ی فرمایا کہ جس مسلم میں مسلمانوں کا

اختلاف ہو، اس کے لئے مند کی طرف رجوع کرو، پس اگر اس میں اُسے پاؤتو وہ حسن ہے، ورنہ جمت نہیں، اور بعض نے اس کی تمام احادیث برصحت کا اطلاق کیا ہے، اور ابن جوزیؓ نے اس کی بعض احادیث کی نسبت وضع کی طرف کرنے میں غلطی کی

ہے، جبیبا کہ تعصب وافراط ان کی عادت ہے۔

سی کیٹنے الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی تفرماتے ہیں کہ اس میں کوئی موضوع ا حدیث نہیں اور وہ سنن اربعہ سے حسن ہے۔

دوم:....عبدالرحن بن ابی عمیرہ الصحابی المدنی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی الله عنہ کے بارے میں فرمایا:

"اے اللہ! اس کو ہدایت کنندہ اور ہدایت یافتہ بنا، اور

ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت فرما۔''

اس کو ترفدیؒ نے روایت کرکے حسن کہا ہے، اور ان کی کتاب ''سنن ترفدی'' بردی جلیل القدر کتاب ہے، حتی کہشنخ الاسلام ہرویؒ فرماتے ہیں کہ:

"وہ میرے نزدیک صحیحین سے بھی زیادہ مفید ہے،

کیونکہ اس میں فراہب اور وجوہ استدلال کا ذکر ہے، جو صحیحین

میں نہیں۔''

امام حاكم اورخطيب نے ترفدی شريف كى تمام احاديث پرصحت كا اطلاق كيا

**ہ**۔

اورامام ترفدی فرماتے ہیں کہ میں نے مید کتاب تجاز وعراق اور خراسان کے علم کی خدمت میں پیش کی ہے، اور جس شخص کے گھر میں مید کتاب ہو، گویا اس کے گھر میں نبی گفتگو کر رہا ہے۔ میں نبی گفتگو کر رہا ہے۔

سوم: ..... ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے عرض کیا گیا گیا گئی آپ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ مے گفتگو کریں گئی وہ صرف ایک ور پڑھتے ہیں۔ فرمایا: وہ جوکرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، وہ خود فقیہ ہیں۔ "(صحح بخاری) شارعین کہتے ہیں کہ فقیہ سے مراد مجتمد ہے۔

" بخاری کی ایک اور روایت میں ابن الی ملیکہ سے اس طرح مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشائے بعد ایک رکعت وتر پڑھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے ایک مولی (خادم) بھی وہاں تھے، انہوں نے یہ قصہ حضرت ابن عباس سے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا: ان کورہنے دو، وہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں۔"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فضلاً صحابہ میں سے تھے، وسعت علم کی بنا پر انہیں علم کا سمندر، حبر الامت اور ترجمان القرآن کا لقب دیا جاتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے علم و حکمت اور تاویل (تغییر قرآن کے علم) کی دعا فرمائی سخی، جومقبول ہوئی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خصوصی رفقاً میں سے تھے، ان کے دشنوں پر سخت مکیر فرماتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو خوارج سے مباحثہ و شمنوں پر سخت مکیر فرماتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو خوارج سے مباحثہ کے لئے بھیجا تھا، چنا نچے انہوں نے مباحثہ کیا (اور اس میں عالب آئے)، یہاں تک کہ خارجیوں کے پاس کوئی جمت باق نہیں رہی۔

پس جب ابن عباس رضی الله عنها جیسے شخص، حضرت معاویہ رضی الله عنہ کے مجتهد ہونے کی شہادت دیتے ہیں، اور اپنے مولی کو ان پر تکیر کرنے سے روکتے ہیں، اور بید دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں (تو اس سے حضرت معاویہ رضی الله عنہ کی بلند کی مرتبت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے)۔

یشخ الاسلام حافظ ابن حجرٌ فرماتے ہیں کہ بیرحمر الامت کی جانب سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علم وفضل کی شہادت ہے۔

چہارم:.....حضرت امیر معاویہ رضی اللّٰدعنہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے کا تب وحی تھے۔

امام مفتی حرمین احمد بن عبدالله بن محمد الطمر ی نے ''خلاصة السیر'' میں ذکر کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تب تیرہ حضرات تھے: خلفائے اربعہ، عامر بن فهيره، عبدالله بن ارقم، ابى بن كعب، ثابت بن قيس بن شاس، خالد بن سعيد بن العاص، حظله بن الربيع الاسلمي، زيد بن ثابت، معاويه بن ابى سفيان، شرصيل بن حسنه، رضى الله عنهم -

ان میں سے حضرت معاویہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنها کوال بارے میں زیادہ خصوصیت تھی، اور یہ دونوں اس کے زیادہ پابند تھے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ ان کا کاتب وتی ہونا ثابت نہیں، یہ امام احمد بن محمد القسطلانی کی شرح صحیح بخاری میں بہ تصریح مردود ہے، ان کے یہ الفاظ ہیں:

"معاويد بن الى سفيان ، صحر بن حرب، رسول الله صلى

الله عليه وسلم كے كاتب وى بيں-"

پنجم: .... شخ علی قاری شرح مفلوة میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا کہ: "حضرت عمر بن عبدالعزیر افضل ہیں، یا حضرت معاوید؟"

انہوں نے فرمایا کہ:

'' حضرت معاویہ رضی اللہ عند نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکائی میں جس گھوڑے پر جہاد کیا، اس کی ناک کا غبار بھی عمر بن عبدالعزیزؓ سے کئی درجہ افضل ہے۔''

· جس نے جمع حدیث کا تھم فرمایا، جب حضرت معاویر ان سے بھی افضل ہیں، تو ان کے مقام ومرتبہ کا کیا یو چھنا....!!

ششتم : ..... بخاری و مسلم آپ سے احادیث روایت کرتے ہیں، حالانکه ان کی شرط میہ ہے کہ وہ صرف ایسے شخص سے روایت لاتے ہیں جو ثقہ ہو، ضابط ہو، صدوق ہو۔

ہفتم: ..... صحابہ کرام اور محدثین آپ کی تعریف میں رطب اللمان ہیں، حالانکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل سے سب سے زیادہ واقف، حکایات اختلاف کے سب سے زیادہ جانے والے اور سب سے زیادہ صادق القول ہیں، امام قسطلانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ: "حضرت معاویر بہت سے مناقب کے مالک ہیں۔"

شرح مسلم میں ہے کہ ''وہ عدول فضلا اور خیار صحابہ میں سے تھے۔''
امام یافعیؒ کہتے ہیں کہ ''وہ حلیم، کریم، سیاست دان، عاقل، کمالِ سیادت
کے حامل، بڑے صاحب تدبّر اور ذی رائے تھے، گویا وہ پیدا ہی سلطنت کے لئے
ہوئے۔'' محدثین دیگر صحابہ کرام کی طرح ان کے نام پر بھی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، ان
کے حق میں حضرت ابن عباس سے بروایت صحیح بخاری پہلے گزر چکا ہے، النہایہ لابن
اثیر الجزری میں حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

" میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد معاویا الله علیه وسلم کے بعد معاویا کے بعد معاویا کے بعد معاویا کے بعد معاویا کی نے کہا: اور حضرت عمر بھی نہیں؟ فرمایا: حضرت عمر رضی الله عنه ان سے افضل تھ، کیکن سیادت (سرداری) میں حضرت معاویا معاویا معنوت عمر سے بھی ہے تھے ''

کہا گیا ہے کہ ان کی مراد ہیہ ہے کہ حضرت معاویہؓ زیادہ تخی اور مال کی دادو دہش میں زیادہ فیاض تھے، اور بقول بعض کے مطلب سیر ہے کہ حکمرانی میں ان سے ردھ کر تھے۔۔۔

قاضی عیاضؓ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے معافی بن عمرانؓ سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیرؓ، معاویہؓ سے افضل ہیں، یہ ن کر وہ غضبناک ہوگئے اور فرمانے لگے:

'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے صحابہ سے کسی کا مقابلہ نہیں، حضرت معاویہ ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے صحابی بیں، آپ کے کا تب ہیں، اور الله تعالیٰ کی وحی پر آپ کے امین ہیں۔''

ہمشتم .....ان کا بکٹرت حدیث کی روایت کرنا، امام ذہبی گہتے ہیں کہ انہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے (بلاواسطہ) اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور اپنی ہمشیرہ ام المؤمنین ام حبیبہ (رضی اللہ عنہم) اور دیگر حضرات (کے واسط) سے حدیث کی روایت کی ہے، اور ان سے حضرت ابودر ؓ نے، ایپ نقدم کے باوجود، اور حضرت ابن عباس، حضرت ابوسعید خدری، حضرت جریر اور ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عضہم نے، اور تابعین میں سے جبیر، ابواوریس خولانی، سعید بن میتب، خالد بن معدان، ابوصالح السمان، سعید، ہمام بن مدیہ اور طلق کثیر نے روایت کی ہے۔

امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں ان کی آٹھ حدیثیں درج کی ہیں، ہم یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ چند حدیثیں ذکر کرتے ہیں جس سے ان کا شرف ثابت ہوگا اور اہل علم کے قلوب میں ان کی محبت پیدا ہوگی:

ا:..... امام احمد، ابوداؤد اور حاکم (حمهم الله) نے حضرت معاویه رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اہل کتاب این دین میں بہتر فرقوں میں بے گی، اور وہ سب ناری موں میں بہتر فرقوں میں بے گی، اور وہ سب ناری موں

گ، سوائے ایک فرقہ کے، اور وہ'' الجماعت ہے۔ اور میری امت میں کچھ لوگ تکلیں گے جن میں خواہشات اور غلط نظریات اس طرح سرایت کر جائیں گے جیسے باؤلے کتے کا زہر کی محض میں سرایت کر جاتا ہے کہ اس کا کوئی رگ وریشہ اور کوئی جوڑ ایسا نہیں رہتا، جس میں وہ سرایت نہ کرجائے۔''

الله عليه وسلم سے سنا ہے کہ: جبتم لوگوں کے پوشیدہ امور کی تفتیش کرنے لگو گے تو الله علیه وسلم سے سنا ہے کہ: جبتم لوگوں کے پوشیدہ امور کی تفتیش کرنے لگو گے تو الله علیه وسلم سے سنا ہے کہ: (ابوداؤد، بیجیّ)

۳:..... وحفرت معاویہ رضی الله عند آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیدارشاد نقل کرتے ہیں کہ: گناہ کے بارے میں بیاتو قع کی جاسکتی ہے کہ الله تعالیٰ اسے معاف کردیں گے، گرجو محض کہ شرک مرے، یا جوکسی مؤمن کوعمراً قتل کردے۔''

(احد، نسائی، حاکم)

" د حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: میرے بعد کچھ حکام ہول گے، وہ (غلط) بات کہیں گے تو ان کی بات رونہیں کی جائے گی (حق گوئی مفقود ہوجائے گی) یہ لوگ دوزخ میں بندروں کی طرح مسیں گے۔"

(ابویعلیٰ،طرانی)

3 ...... ' حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: جو شخص شراب ہے، اس کے کوڑے لگاؤ، پھراگر چوتھی مرتبہ ہے تو اے قل کردو۔''

۲:..... د حضرت معاوید رضی الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب لوگ شراب پیکن تو ان کے کوڑے لگاؤ، پھر پیکن تو پھر لگاؤ، پھر پیکن تو پھر لگاؤ، پھر (اگر چھی مرتبہ) پیکن تو ان کوتل کردو۔'' (ابوداؤد)

قل كرنے كا حكم يا تو تهديد كے طور ير ب، يامنسوخ ب (ابوداؤد)، اور

نسائی نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر سے بھی اس مضمون کی حدیث روایت کی ہے۔ ہے۔

ک:..... "امام بخاری نے ابوامامہ بن سہل کی حدیث نقل کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند منبر پرتشریف فرما تھ، مؤذن نے اذان کہی، جب مؤذن نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا تو حضرت معاویہ نے بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا تو حضرت معاویہ نے بھی اللہ اکبر اللہ اللہ کہا، مؤذن نے اشہدان لا اللہ الله کہا، مؤذن نے اشہدان معاویہ نے بھی اشہدان لا اللہ اللہ کہا، مؤذن نے اشہدان محمداً رسول اللہ کہا، تو حضرت معاویہ نے بھی اشہدان محمداً رسول اللہ کہا، تو حضرت معاویہ نے بھی اشہدان محمداً رسول اللہ کہا، تو حضرت معاویہ نے بھی اشہدان محمداً رسول اللہ کہا، تو حضرت معاویہ نے بھی اشہدان محمداً سے مؤذن ازان دیتا تو یہی کلمات کہتے ہوئے سا ہے، جوتم نے مجھ سے سنے ہیں۔ "

۸:..... امام احر نے علقمہ بن ابی وقاص سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں: میں حضرت معاویہ ہیں جب مؤذن نے اذان کہی تو حضرت معاویہ بھی مؤذن کے الفاظ دہراتے گئے، یہاں تک کہ جب اس نے جی علی الصلاة کہا تو آپ نے لا نے: لاحول ولا قوۃ الا باللہ کہا، پھر جب مؤذن نے جی علی الفلاح کہا تو آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا، اور اس کے بعد وہی کلمات کے جومؤذن نے کیے حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہا، اور اس کے بعد وہی کلمات کے جومؤذن نے کہے تھے، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے ہوئے سا ہے۔''

9:.... " مید بن عبدالرحل بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے جج (۵۱ھ) کے سال منبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عند کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جبکہ بالوں کا ایک جوڑا ان کے پہرہ دار کے ہاتھ میں تھا، اس کی طرف اشارہ کرکے فرمایا: اے اہل مدینہ! کہاں ہیں تمہارے علاً؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ ایسے جوڑوں ہے منع فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بنواسرائیل اسی وقت ہلاک ہوئے جب انہوں نے ایسے جوڑے بنانا شروع کئے۔"

( بخاری مسلم، مؤطا، ابوداؤد، ترندی، نسائی)

ا: ..... د الله الله عنه اور نسائی نے حضرت سعید بن میتب سے روایت کی ہے کہ حضرت معاوید رضی الله عنه مدینه آئے تو خطبه دیا، اور بالوں کا ایک گچھا نکال کر فرمایا:
میں نہیں سمجھتا کہ یہود یوں کے سواکوئی شخص بیکام بھی کرسکتا ہے؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کواس کی اطلاع ہوئی تھی تو آپ نے اس کا نام ''جھوٹ' رکھا تھا۔''

اا:..... امام نسائی سعید المقبری سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ منبر پر تشریف فرما ہیں، ان کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گھا ہے، جوعورتیں استعال کیا کرتی ہیں، پس فرمایا کہ: مسلمان خوا تین کو کیا ہو گیا کہ وہ اس قتم کے (اجنبی) بال استعال کرنے گئی ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس عورت نے اپنے سر میں اجنبی بالوں کا اضافہ کیا تو وہ محض جھوٹ ہے، جس کو وہ بڑھا رہی ہے۔''

۱۲: سند مطرانی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی نقل کیا ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے حق عراکی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔''

الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مفالط میں ڈالنے والے سوالات (اغلوطات) سے منع فرمایا ہے۔''

الدعنہ نے لوگوں کو وضو اللہ عنہ نے لوگوں کو وضو کرتے دیکھا، جب سر کرکے دکھایا، جیسا کہ انہوں نے آخضرت معاویہ وسلم کو کرتے دیکھا، جب سر کے مصلح کو پنچے تو پانی کا چلو لے کر بائیں ہاتھ پر ڈالا، یہاں تک کہ اسے سر کے درمیان رکھا، جس سے پانی فیک پڑا، یا قریب تھا کہ فیک پڑے، پھر آگے سے پیچھے درمیان رکھا، جس سے پانی فیک پڑا، یا قریب تھا کہ فیک پڑے، پھر آگے سے پیچھے تک سرکامسے کیا۔"

1۵:.....'ابوداؤر نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ: مجھ سے رکوع، سجدے میں سبقت نہ کرو، میں رکوع، سجدے میں جتنی دریم سے پہلے چلا جاتا ہوں، اس سے اٹھنے کے وقت تم اتنا حصہ پالیتے ہو، میراجسم بھاری ہوگیا ہے (اس لئے اگرتم میرے ساتھ ہی رکوع، سجدے میں چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں مجھ سے آگے نہ نکل جاؤ)۔''

الانسسن ابوقعم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عند کی روایت سے بیار شاد نہوی اللہ عند کی روایت سے بیار شاد نہوی نقل کیا ہے کہ: ایک آ دمی برے عمل کرتا تھا، اور اس نے ستانو بے خون کئے تھے، جو سب ناحق ظلماً کئے تھے، وہ (توبہ کی نیت سے) نکلا اور ایک راہب کے عبادت خانے میں پہنچا اور اس نے اس کو کہا کہ: ایک شخص نے ستانو بے خون کئے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ راہب نے نفی میں جواب دیا، اس نے راہب کو بھی قبل کردیا۔

پھر ایک اور راہب کے پاس پہنچا، اس سے بھی یہی سوال کیا، اس نے کہا کہ: ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوسکتی۔ تو اس نے اس کو بھی قبل کر ڈالا۔ پھر ایک اور راہب کے پاس پہنچا، تو اس سے بھی یہی مسئلہ دریافت کیا، اس نے بھی وہی جواب دیا کہ: اس کی توبہ قبول نہیں ہوسکتی۔ اس نے اسے بھی قبل کردیا۔

پھر ایک اور راہب کے پاس پنچا، تو اس نے اس سے کہا کہ: ایک نابکار نے برائی کا کوئی کام نہیں چھوڑا جو نہ کیا ہو، اور اس نے سوخون کئے ہیں، اور سب کو ظلماً ناحق قبل کیا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہوسکتی ہے؟ راہب نے کہا: اللہ کی قتم! اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ اللہ تعالی اس کی توبہ قبول نہیں فرما کیں گے تو میں نے جھوٹ میں تجھ سے یہ کہوں کہ اللہ تعالی اس کی توبہ قبول نہیں فرما کیں گے تو میں نے جھوٹ باندھا، فلاں جگہ ایک گرجا ہے، جہاں کچھ عبادت گزار لوگ رہتے ہیں، تم بھی وہاں جاؤ اور ان کے ساتھ عبادت کرو۔ وہ تا کب ہوکر وہاں سے نکلا، ابھی راستہ ہی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرشتہ بھیجا، اس نے اس کی روح قبض کرلی۔

اب اس پرعذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے حاضر تھے، اور اس کے بارے میں جھڑنے گئے، اللہ تعالی نے (ان کے درمیان فیصلے کے لئے) ایک فرشتہ بھیجا، اس نے کہا: (اس کا فیصلہ یہ ہے کہ دونوں طرف کی جگہ کی پیائش کرو) ان دونوں بستیوں میں سے جس کے قریب تر ہوگا، پس وہ اس میں سے شار ہوگا۔ چنانچہ دونوں بستیوں کے درمیانی فاصلہ کی پیائش کی گئی، تو تو بہ کرنے والوں کی بستی کے چند انگشت زیادہ قریب لکلا، پس اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمادی۔''

کا: ..... دیشخ اکر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بطریق ابوداؤد،
عبداللہ بن علا کے انہوں نے مغیرہ بن قرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی
اللہ عنہ ایک دن مجد میں حوض کے دروازے پرلوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور
فرمایا: لوگو! ہم نے فلال دن چاند دیکھا ہے، اور میں تو روزہ رکھنے میں سبقت کرنے
والا ہوں، پس جوشخص ایبا کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ مالک بن ہمیرہ ان کی طرف لیکے،
اور کہا: معاویہ! یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہوئی بات ہے یا آپ کی اپی
اجتہادی رائے ہے؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مہینے کے
روزے رکھواور (خصوصاً) اس کے ابتدائی حصہ کے۔''

۱۸:.... و کی میں حمید بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس محف کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کا فہم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، اور یہ شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، اور یہ امت ہمیشہ دین حق پر قائم رہے گی، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ محف جو ان کی عالمت کرے، یہاں تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔''

19:..... وصحیح مسلم میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ: میں تو صرف خازن ہول، پس جس شخص کو خوشد لی کے ساتھ دوں گا، اس کے لئے اس میں برکت ہوگ، اور جس کو اس کے مائلے اور جس کا ابرکرنے پر دوں گا اس کی مثال (جوع البقر کے)

اس مریض کی می ہوگی جو کھاتا جائے گرپیٹ نہ بھرے۔''

۲۰:..... بوصح مسلم میں حضرت معاوید رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: لیٹ کرسوال نہ کیا کرو، پس الله کی قتم! اگرتم میں سے کوئی مختص مجھ سے سوال کرے گا، اور محض اس کے سوال و اصرار پر نا گواری کے ساتھ میں اس کو جو کچھ بھی دوں گا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔''

۲۱:..... ابو داؤد و نسائی حضرت معاویه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ الله علیہ وسلم نے چیتے (کی کھال) پر سوار ہونے اور سونا پہننے سے منع فرمایا، الاید کہ بہت ہی معمولی ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آمخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: فز (ریشم) پر اور چیتے (کی کھال) پر سواری نہ کیا کرو۔"

۲۲:..... اورنسائی میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما سے اور ان کے پاس حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی، آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ وہ بہت ہی معمولی ہو؟ حاضرین مجلس نے کہا: جی ہاں! ہمیں معلوم ہے۔''

۲۳: ..... ابو داؤد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام گو مخاطب کر کے فرمایا: کیا آپ حضرات کو علم ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز سے منع فرمایا ہے، اور چیتے کی کھال پر سوار ہونے سے بھی؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! فرمایا: کیا آپ حضرات کو علم ہے کہ آپ نے جج وعمرہ کے قران سے منع فرمایا ہے، انہوں نے کہا: یہ تو نہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی انہی چیزوں کے ساتھ ہے، لیکن آپ لوگ بھول گئے۔''

۲۲:.....، وصحیح مسلم میں طلحہ بن کیکیٰ کی ان کے بچا سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عنهما کے پاس بیشا تھا، استے میں مؤذن ان کونماز کی اطلاع دینے کے لئے آیا تو حضرت معاویہ رضی الله عنه نے

فر مایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم سے سنا ہے کہ: قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے کبی ہوں گی۔''

۲۵: .... الله عنه الله عنه الله على حضرت الوسعيد سے روايت ہے كہ حضرت معاويد رضى الله عنه فكلے تو ديكا كہ مجد ميں ذاكرين كا ايك حلقه جما ہوا ہے، اس كے پاس كھڑ ہے ہوكر فرمايا: آپ حضرات يہاں كيسے بيٹے ہيں؟ انہوں نے عرض كيا كه: ہم الله تعالى ك ذكرى خاطر بيٹے ہيں، فرمايا: بخدا! صرف اسى مقصد كے لئے بيٹے ہو؟ عرض كيا: بخدا! صرف اسى مقصد كے لئے بيٹے ہو؟ عرض كيا: بخدا! صرف اسى خرض سے بیٹے ہيں۔ فرمايا: ميں نے تم سے اس لئے حلف نہيں ليا كه ميں تمہيں متہم سمجھتا ہوں، اور جن حضرات كو آخضرت صلى الله عليه وسلم سمجھ جيسا قرب حاصل تھا، ان ميں سے كوئی شخص مجھ سے كم روايت كرنے والا نہيں، اور آخضرت صلى الله عليه وسلم اليخ صحابة كے ايك حلقه كی طرف فكلے، تو ان سے دريافت فرمايا كه: تم يہاں كس غرض سے بيٹے ہو؟ انہوں نے كہا: ہم يہاں الله تعالى ك ذكر كے لئے بيٹے ہيں، ہم اس كى حمد بجا لاتے ہيں كہ اس نے ہميں اسلام سے ہوايت فرمائى اور ہم پر احسان فرمايا۔ آپ نے فرمايا: بخدا! تم صرف اسى غرض سے بیٹے ہو؟ وايا: بخدا! تم صرف اسى غرض سے بیٹے ہو؟ عرض كيا: جى ہاں! اسى غرض سے بیٹے ہو؟ وايا: بخدا! تم صرف اسى غرض سے بیٹے ہو؟ عرض كيا: جى ہاں! اسى غرض سے بیٹے ہو؟ عرض كيا: جى ہاں! اسى غرض سے بیٹے ہو؟ عرض كيا: جى ہاں! اسى غرض سے بیٹے ہو؟ عرض كيا: جى ہاں! اسى غرض سے بیٹے ہو؟ عرض كيا: جى ہاں! اسى غرض سے بیٹے ہو؟ عرض كيا: جى ہاں! اسى غرض سے بیٹے ہو؟ عرض كيا: جى ہاں! اسى غرض سے بیٹے ہوں۔

فرمایا: میں نے تم سے اس لئے حلف نہیں لیا کہ (خدانخواستہ) میں تہہیں مہم سمجھتا ہوں، بلکہ ہوا بیہ کہ حضرت جرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔''

"محدث قاضی عیاض" "الشفا" میں لکھتے ہیں کہ: روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آخضہ عیاض" "الشفائ میں لکھتے ہیں کہ: روایت ہے کہ حضرت میں معاویہ رضی اللہ عنہ آخضہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (وحی کی) کتابت کیا کرتے تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ: "دوات ڈال دو، قلم کا قط ٹیڑھا رکھو، "با" کو سیدھا لکھو، "سین" (کے دندانوں) کے درمیان فرق کرو، "میم" کی گھنڈی ملاکر نہ لکھو، لفظ "اللہ" کو خوب عورت لکھو، "الرحل" کو لمبا کرو، اور "الرحم" کو خوب عب

لكھو\_''

ابوجلز سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند نظے تو عبداللہ بن البوجلز سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند نظے تو عبداللہ بن عامر ان کو دیکھ کر کھڑے ہوگئے، مگر ابن زبیر بیٹھے ہے، ابن عامر ان کو دیکھ کر کھڑے ہوگئے، مگر ابن زبیر بیٹھے رہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''جس شخص کو لیند ہو کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوجایا کریں، اسے وائے کہ اپنا ٹھکانا دوز خ بنائے۔'' یہ حدیث تر ذری، ابوداؤد اور امام احمد نے بھی روایت کی ہے۔

"الوداؤد اور ترمذی عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ علی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ما ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے امور کا حاکم بنایا، پھراس نے ان کی حاجت وضرورت اور فقر کے درے پردہ حاکل کرلیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت وضرورت اور فقر کے درے پردہ حاکل کرلیں گے، یہ حدیث ن تعالیٰ اس کی حاجت وضرورت اور فقر کے درے پردہ حاکل کرلیں گے، یہ حدیث ن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی حاجات (ان تک پنچانے) پر ایک آ دمی مقرر کردیا۔"

''امام بخاریؒ، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے کا تب''وراد'' سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کھا کہ مجھے کو کی ایس معاویہ رضی اللہ عنہ ہو۔ کو کی ایس حدیث لکھ بھیجے جو آپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی ہو۔

حفزت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیکلمہ تین بار کہتے ہوئے سا ہے:

"لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ." فرمایا کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبل و قال ہے، کثرت سوال ہے، مال کے ضائع کرنے سے، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے سے، ماؤں کی نافرمانی سے اور لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا کرتے ہے، ماؤں کی

"دحفرت معاویدرضی الله عنه نے ام المؤمنین حفرت عائشہ رضی الله عنها کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے کوئی تصبحت لکھ جھے کہ ، مگر زیادہ لمبی نہ ہو۔حفرت عائشہ رضی الله علیہ الله عنها نے جواب میں تحریر فرمایا: سلام علیک اما بعد! میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے خود سنا کہ فرماتے تھے کہ: جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے الله تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتا ہے، الله تعالیٰ لوگوں کی مشقت سے خود کفایت فرماتے ہیں، اور جو شخص الله تعالیٰ کو ناراض کر کے انسانوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، الله تعالیٰ اسے لوگوں کے سپر دفرمادیتے ہیں۔ والسلام علیک!"

''ترندی اور ابو داؤد میں سلیم بن عامرے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے علاقے کی طرف سفر کر رہے تھے، تاکہ جب معاہدے کی مت ختم ہوجائے تو ان پر جملہ کردیں، استے میں ایک شخص آیا جو گھوڑے پر یا خچر پر سوارتھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا: اللہ اکبر! اللہ اکبر! وفائے عہد لازم ہے، معاہدہ کی خلاف ورزی جائز نہیں، لوگوں نے دیکھا تو یہ صاحب حضرت عمرو بن عبہ رضی اللہ عنہ تھے۔

حضرت معاویہ صنی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا: کیا بات ہوئی؟ انہوں نے
کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کا کسی قوم سے معاہرہ
ہوتو جب تک معاہرہ کی مدت نہ گزر جائے نہ اپنے عہد کو کھولے، نہ باندھے، یا ان کا
معاہرہ ان کی طرف بھینک دے کہ معاہرہ نہ ہونے کے علم میں طرفین برابر ہوجا کیں۔
(گویا معاہرہ کی مدت میں جنگ کی نیت سے دشمن کی طرف سفر کرنا بھی معاہرہ کی

خلاف ورزی ہے) مین کر حفزت معاویہ رصی الله عنه لوگوں کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔''

اور آپ کی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ شدت محبت کا ایک نمونہ وہ ہے جو قاضی عیاضؓ نے الثفا میں ذکر کیا ہے۔

" حضرت عالب بن ربعة جب حضرت معاديه رضى الله عنه كى خدمت ميں حاضر مونے كے لئے دروازے ميں داخل ہوئ، تو آپ پلنگ سے الحے، ان كا استقبال كيا، ان كى پيثانى كو بوسه ديا۔" مرغاب" نامى اراضى ان كوعطاكى، بياعزاز و اكرام بحض اس لئے تھا كہ ان كى صورت آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے مشابقى۔" اكرام بحض اس لئے تھا كہ ان كى صورت آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے مشابقى۔" وجم: .....آپ لوگول كو خديث كى پيروكى كا تحم فرماتے تھے اور اس كى

مخالفت سے منع فرماتے تھے۔

''امام حافظ ابن حجرعسقلانی '' فرماتے ہیں کہ آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے، اور وہاں کے فقہا کسے کوئی الی چیز سنتے جوسنت کے مخالف ہوتی تو اہل مدینہ سے خطاب کرکے فرماتے کہ: تمہارے علا کہاں ہیں؟ میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوالیا فرماتے ہوئے ساہے، یا الیا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔''

''امام بخاری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تم ایک نماز پڑھتے ہو، لیمی عصر کے بعد دور کعتیں، ہم نے آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اٹھائی ہے، ہم نے آپ کو بینماز پڑھتے نہیں دیکھا، آپ نے تو اس سے منع فرمایا ہے۔''

''امام مسلم عمرو بن عطائے نقل کرتے ہیں کہ نافع بن جبیر نے ان کوسائب کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ ان سے ایک چیز دریافت کریں جو انہوں نے حضرت معاویدرضی اللہ عنہ کونماز میں کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے ان کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ پڑھا، جب وہ سلام پھیر چکے تو میں نے وہیں اپنی جگہ کھڑے ہوکر نماز شروع کردی، جب کھر آئے تو مجھے بلا بھیجا، اور فرمایا: جوتم نے کیا دوبارہ ایبا نہ کرنا، جب جعہ کی نماز سے فارغ ہوجاؤ تو جب تک بات نہ کرلو، یا اس جگہ سے ہٹ نہ جاؤ، نمازمت پڑھو۔''

مروی ہے کہ انہوں نے دروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: احادیث روایت کرنے سے احتراز کرو،سوائے الی احادیث کے جو حضرت عمر اوگوں کو اللہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روایت کی جاتی تھیں، اس کئے کہ حضرت عمر اوگوں کو اللہ سے خوف دلایا کرتے تھے۔''

شارح فرماتے ہیں کہ ممانعت، بغیر تحقیق و احتیاط کے زیادہ احادیث روایت کرنے سے ہے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اہل کتاب کے علاقے فتح ہوئے تو ان کی کتابوں سے قتل و روایت کا رواج چل لکلاتھا، اس لئے اس سے منع فرمایا، اور لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی احادیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم صادر فرمایا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملہ میں کی طرف رجوع کرنے کا حکم صادر فرمایا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملہ میں شدید ضبط سے کام لیتے تھے، اس میں تحقی کرتے تھے، لوگ ان کی سطوت سے خاکف شے، اور وہ لوگوں کو احادیث میں جلد بازی سے منع کرتے تھے، اور احادیث پرشہادت کا مطالبہ کرتے تھے، اور احادیث پرشہادت کا مطالبہ کرتے تھے، اور احادیث برشہادت کا مطالبہ کرتے تھے، یہاں تک کہ احادیث نوب جم گئیں اور سنتیں مشہور ہوگئیں۔

"امام بخاری محمد بن جبیر بن مطعم سے نقل کرتے ہیں کہ وہ قریش کے ایک وفد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، ان کواطلاع پہنی کہ عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ بید حدیث بیان کرتے ہیں کہ عظریب قحطان کا ایک بادشاہ ہوگا، آپ یہ حدیث سن کر غضبناک ہوگئے، خطبہ دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کے بعد فرمایا یہ حدیث سن کر غضبناک ہوگئے، خطبہ دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کے بعد فرمایا جمھے بیہ بات پہنی ہے کہ تم میں سے پھھلوگ ایسی با تیں نقل کرتے ہیں، جو نہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہیں اور نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، بیا لوگئی تاوان ہیں، پس ایسی گراہ کن آرز وؤل سے احتر از کرو، کونکہ میں نے رسول اللہ صلی نادان ہیں، پس ایسی گراہ کن آرز وؤل سے احتر از کرو، کونکہ میں نے رسول اللہ صلی

الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ: بیدامر حکومت قریش میں رہے گا، کوئی فخض ان سے دشمنی نہیں کرے گا، گر اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل گرادیں گے، جب تک قریش دین کو قائم رکھیں۔''

یاز دہم:.....بہت سے صحابہ کرامؓ نے ان کی پیروی کی، مثلاً حضرت عمرہؓ بن عاص، ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمرو بن عاص و معاویہ بن خدیج اور دیگر حضرات رضی اللہ عنہم ۔

دواز دہم :.....حضرت عمر رضی الله عند نے ان کو شام کا گورز مقرر کیا، با جود یکہ وہ حکام کے صلاح و فساد میں بہت ہی احتیاط و تفیش فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عثان رضی اللہ عند نے بھی انہیں منصب پر بحال رکھا، اس سے معزول نہیں کیا۔

سیزدہم :.....حضرات فقہا آپ کے اجتہاد پر اعتاد کرتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کی طرح آپ کا فدہب بھی ذکر کرتے ہیں، مثلاً ان کا بیتول کہ:

معاذ بن جبل، معاویہ اور سعید بن میتب رضی اللہ عنہم کا فدہب بیہ کہ مسلمان، کا فرکا وارث ہوگا، اور مثلاً ان کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بینقل کرنا کہ معراج ایک رؤیا صالحہ تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا گیا صالحہ تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا گیا ہے، اور مثلاً ان کا بیہ کہنا کہ رکنین یمانین کا استلام، حضرت حسن سے، اور مشلاً ان کا بیہ کہنا کہ رکنین معاویا سے سے طور پر ثابت یا حسین سے مروی ہے، اور حضرت معاویا سے سے طور پر ثابت

چہار دہم:.....حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا خلافت ان کے سپر د کردینا، باد جود مکہ ان کے ساتھ حیالیس ہزار آ دمی تھے، چنہوں نے ان سے موت پر بیت کرر کھی تھی، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے اہل نہ ہوتے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نوا ہے، خلافت بھی آپ کے سپرد نہ کرتے، بلکہ ان سے اللہ علیہ وسلم کے مقدس نوا ہے، خلافت بھی آپ کے سپرد نہ کرتے، بلکہ ان کے والد ماجد نے لڑائی لڑی تھی، رضی اللہ عنہم وعن اولاد جم۔ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

پانزوہم: .....آپ حفرت حسن رضی اللہ عنہ سے نہایت ادب سے پیش آتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اور اہل بیت کے فضائل بیان کرتے تھے، لیل بیاس امرکی دلیل ہے کہ وہ اس منازعت ومخاصت کے باوجود جو بتقدیر الہی پیش آن کی تھی، حق کو ترجیح دیتے تھے۔ ...

"الله صلى الله عليه وسلم حضرت حصوت معاويه رضى الله عنه كابيه ارشاد نقل كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت حسن رضى الله عنه كى زبان اور ہونؤں كو چوستے تھے، اور الله عليه الله تعليه الله تعليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى في حسا ہو۔"

''اور شیخ علی القاری نے شرح مفکلوۃ میں عبداللہ بن بریدہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت حن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں آپ کوالیا عطیہ دوں گا جونہ آپ سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کو دوں گا۔ چنانچہ چار لاکھ کا عطیہ دیا، جو انہوں نے قبول فرمالیا۔''

"مند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی مئلہ دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا: یہ مسئلہ علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کرو، کیونکہ وہ مسئلہ دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا: امیرالمؤمنین! مجھے آپ کا جواب علیٰ کے جواب سے زیادہ پند ہے۔ آپ نے فرمایا: تو نے بہت بری بات کی، تو ایسے آدمی کو ناپند کرتا ہے جس کی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم کی بنا پر عزت کرتے تھے، اور جس کے کرتا ہے جس کی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم کی بنا پر عزت کرتے تھے، اور جس کے

بارے میں بیفرمایا کہ: تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موی سے تھی۔ (علیما السلام) گرید کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عند کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو ان سے رائے لیتے تھے۔''

یہ حدیث امام احمد کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی روایت کی ہے، اور بعض نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ خض کوفر مایا: "اللہ تعالیٰ تیرے پاؤں کو کھڑا نہ کرے۔" اور اس کا نام دفتر عطیات سے کاٹ دیا۔ اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے دریافت کرتے اور ان سے استفادہ کرتے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کودیکھا ہے کہ جب انہیں کوئی پیچیدہ مسلہ پیش آتا تو فرماتے کہ "یہاں علیٰ ہیں؟"

"ام مستغفری اپی سند کے ساتھ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا، فرمانے گئے: اللہ کی قتم! روئے زمین پر کوئی شخص مجھے علیٰ بن ابی طالب سے زیادہ محبوب نہیں تھا، قبل اس کے جو کچھ میرے اور ان کے درمیان ہوا، اور میں جانتا ہوں کہ ان کی اولاد میں ایک شخص خلیفہ ہوگا (حضرت مہدی مراد ہیں) جو اپنے زمانے کہ ان کی اولاد میں ایک شخص خلیفہ ہوگا (حضرت مہدی مراد ہیں) جو اپنے زمانے کہ تام زمین والوں سے بہتر ہوگا، اور اس کا آسان میں ایک نام ہے جس کے ساتھ اس کو آسان والے جانتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے زمانے میں غلول اور چھوں کی فراوانی ہوگی، وہ باطل کو مٹائے گا، حق کو زندہ کرے گا، اور وہ زمانہ نیک لوگوں کا ہوگا، وہ اپنا سر بلند کریں گے اور اس کو دیکھیں گے۔''

'' حاکم اور بخاری نے بروایت ہشام بن محمد ان کے والد سے نقل کیا ہے کہ حضرت حسن کا وظیفہ ایک لا کھ سالانہ تھا۔ ایک سال وہ وظیفہ رک گیا، آپ کو شدید تنگی پیش آئی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قلم و دوات منگوائی کہ حضرت معاویۃ کو خط لکھ کر یاد دہانی کراؤں، لیکن پھر میں رک گیا، خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

زیارت ہوئی، فرمایا: حسن! کیے ہو؟ عرض کیا: ابا جان! خیریت سے ہوں۔ اور وظیفہ میں تاخیر کی شکایت بھی عرض کی، فرمایا: تم قلم دوات منگوا کر اپنے جیسی مخلوق کو یاد دہانی کا خط لکھنے گئے تھے؟ عرض کیا: یا رسول الله! تو میں کیا کروں؟ فرمایا: ید دعا پڑھ:

"اَللَّهُمَّ الْحَلِثُ فِى قَلْبِى رَجَاءَكَ وَاقَطَعُ رَجَاءَكَ وَالْحَطَعُ رَجَاءَكَ ، اللَّهُمَّ وَجَاءَكَ ، اللَّهُمَّ وَجَاءِئُ عَمَّنُ سِوَاكَ حَتَّى لَا اَرُجُو اَحَدًا غَيْرَكَ، اللَّهُمَّ وَمَا ضَعُفَتُ عَنْهُ قُوْتِى وَقَصُرَ عَنْهُ عَمَلِى وَلَمُ تَنْتَهِ اللَّهِ اللَّهِ رَغْبَتِى وَلَمُ يَجُو عَلَى لِسَانِى مِمَّا رَغْبَتِى وَلَمُ يَجُو عَلَى لِسَانِى مِمَّا اعْطَيْتَ اَحَدًا مِّنَ الْاَوْلِيُنَ وَالْآخِرِيُنَ مِنَ الْيَقِينِ فَخُطَّنِى الْحَطْنِي الْعَلَيْتِ فَخُطَّنِى الْعَلَيْتِ فَخُطَّنِي الْعَلَيْتِ فَخُطَّنِى اللَّهُ الْمَهُنَ ."

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ: اللہ کی تنم! میں نے ابھی ایک ہفتہ بھی یہ دعا نہیں کی تقی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے پندرہ لاکھ کا عطیہ موصول ہوا۔ میں نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جوانی یاد کرنے والے کو نامراد نہیں بھولتا، اور اپنے سے ما تکنے والے کو نامراد نہیں رکھتا۔

جھے خواب میں دوبارہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا: حسن! کیسے ہو؟ عرض کیا: الحمداللہ خیریت سے ہول، اور اپنا قصہ عرض کیا، فرمایا: بیٹا! جو شخص

خالق سے امید وابسة كرے اور مخلوق سے اميد نه ركھ، اس كے ساتھ اى طرح كا معامله ، وتا ہے "

"محمر بن محمود الآملى نے" نفائس الفنون" میں ذکر کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا، تو فرمایا: اللہ کی قسم! علی شیر کی ما تند سے جب بکارتے ہے، بدر کامل کی ما تند سے جب بخاہر ہوتے ہے، بارانِ رحمت کی ما تند سے جب بخشش کرتے ہے۔ حاضرین میں سے کس نے کہا: آپ افضل ہیں یا علی فی فرمایا: علی جب بخشش کرتے ہے۔ حاضرین میں سے کس نے کہا: آپ افضل ہیں یا علی فی فرمایا: علی کے چند خطوط بھی ابوسفیان کی آل سے افضل ہیں۔ عرض کیا گیا: آپ نے ان سے جنگ کیوں کی؟

فرمایا حکومت وسلطنت بے خیر چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ: جو شخص حضرت علی رضی اللہ عند کی مدح میں اسے ہر شعر پر ہزار دینار انعام دول گا۔ حاضرین شعر کہنے گئے، ہر شعر کوس کر حضرت معاویہ فرماتے جاتے کہ علی اللہ عند نے بھی چند جاتے کہ علی اللہ عند نے بھی چند اشعار پڑھے، یہاں تک کہ وہ اس شعر پر پہنچ:

هو النباء العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب ترجمه:.... "وه نباً عظیم بین، نوح كى تشی بین، الله كا دروازه بین، اورخطاب منقطع بوچكا-"

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان اشعار کو پہند کیا اور انہیں سات ہزار دینارعطا کئے۔''

''صواعق محرقہ میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ضرارہ بن حمزہ سے کہا کہ: میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے کہا: مجھے معاف کرد بیجئے۔ فرمایا: میں مجھے فتم دیتا ہوں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ:

حضرت علیؓ کامنتہائے غایت نہایت بعید تھا، قویٰ مضبوط تھے، قول فیصل کہتے تھے، عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے،علم ان کے جاروں اطراف سے پھوٹا تھا، حکمت ان کی زبان پر جاری ہوتی تھی، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کھاتے تھے، رات کی تنہائی ان کے لئے بموجب انس تھی، آگھوں سے بکثرت آنسو جاری رہتے تھے، در د مريتك سوچ ميس ريخ تھے،معمولی اور موٹا حجموثا لباس اور روکھا سوکھا کھا تا ان كو پسند تھا، ہارے درمیان ایک عام فرد کی حیثیت سے رہتے تھے، جب ہم سوال کرتے تو جواب دیتے، جب ہم انہیں بلاتے تشریف لاتے۔اللہ کی قتم! باوجود ہمارے قریب رہنے کے، ہم پران کی ہیبت الی تھی کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے، اہل دین كى تعظيم كرتے، مساكين كو قريب كرتے، طاقة راينے باطل كے لئے ان كى حمايت كى توقع نہیں رکھتا تھا، کمزور ان کے عدل سے ناامیدنہیں ہوتا تھا، میں نے ان کو بعض موقعوں پر دیکھا جبکہ رات نے اپنے پردے ڈالے ہوئے تھے، اورستارے ڈوب چکے تھے کہ وہ اپنی رایش مبارک پکڑے ہوئے مرغ لبل کی طرح تڑپ رہے تھے، اور غزدہ کی طرح رورہے تھے، اور فرمارہے تھے کہ اے دنیا! جاکسی اور کو دھوکا دے، تو میری طرف اشتیاق ظاہر کرتی ہے؟ ایبا مجھی نہیں ہوگا، میں نے تحقی تین طلاقیں مغلظہ دے رکھی ہیں، جن میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں، تیری عمر بہت کم ہے اور تیرے خطرات بہت زیادہ ہیں، آہ! آوشہ کم، سفر بعید اور راستہ وحشت ناک ہے۔

یه اوصاف س کر حضرت معاویه رضی الله عند رو پڑے، اور فرمایا: الله ثعالی البوالحن پر رحت فرمائے، الله کی قتم! وہ واقعی ایسے ہی تھے۔''

شانز دہم: .....ایک شخص خلیفہ راشد امیرالمؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا، اور اس نے یزید کو امیرالمؤمنین کہا، تو آپ نے اس کو کوڑے لگوائے۔ ایک اور شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بدگوئی کی، آپ نے اس کے بھی کوڑے لگا، یہ

ہفد ہم: ابن عساکر نے سند ضعف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے پاس حضرات ابو بکر، عمر، عثان اور معاویہ رضی اللہ عنہم بھی تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم علی سے محبت رکھتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: تم باللہ عنہ سے فرمایا: اللہ تعالی کی عفو اور قضا پر راضی رہیں۔ فرمایا: ہم اللہ کی عفو اور قضا پر راضی رہیں۔ فرمایا: ہم اللہ کی قضا پر راضی رہیں۔ فرمایا: ہم اللہ کی قضا پر راضی رہیں۔ فرمایا: ہم اللہ کی قضا پر راضی میں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

''وَلَوْ شَآءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَللْكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا

يُرِيُدُ."

ترجمه نشد" اگر الله تعالی چاہتے تو وہ نه لڑتے ، لیکن الله تعالی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔''

ہیرو جم: .....حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنهما کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

"شاید الله تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جاعتوں کے درمیان صلح کرادے۔" میاعتوں کے درمیان صلح کرادے۔" میرچ بخاری کی روایت ہے اور اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

نوز دہم: ...... تخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: "سب سے پہلے جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، وہ بنو امیہ کا ایک فخص ہوگا، جس کو یزید کہا جائے گا۔" اس کو رؤیانی نے اپنی مند میں حضرت ابو درداً رضی الله عنه سے روایت کیا ہے (بیہ روایت مخدوش ہے۔مترجم)۔ "ابوعلی نے سندضعیف حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ میری امت کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا، یہاں تک کہسب سے پہلے اس میں جو شخص رخنہ ڈالے گا، وہ بنوامیہ کا ایک شخص ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا (غالباً ابوعلی کی جگہ ابو یعلیٰ کا لفظ ہے۔مترجم)۔"
کی جگہ ابو یعلیٰ کا لفظ ہے۔مترجم)۔"

یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنت کی مخالفت نہیں کی۔

''اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ: اللہ کی پناہ ماثلو ستر کے سرے سے اور لونڈول کی حکومت سے۔''

۵۷ سے یا تو تاریخ ہجری مراد ہے، یا وفات شریفہ کے ستر سال بعد مراد ہے۔اوراس سے مراد یزیداور حکم اموی کی اولاد کی امارت مراد ہے۔

عام لوگول میں بیہ بات مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزید کو دیکھا کہ معاویہ اس کو اٹھایا ہوا ہے۔'' دیکھا کہ معاویہ اس کو اٹھائے ہوئے ہے، تو فرمایا ''جنتی نے جہنمی کو اٹھایا ہوا ہے۔'' گریدافسانہ غلط ہے، اس لئے کہ بزید کی ولادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں ہوئی ہے، جیسا کہ ابن اثیرؓ نے الجامع میں ذکر کیا ہے۔

بستم :.....حضرت معاويه رضي الله عنه كي وفات كا قصه:

مؤلف مشکوۃ کہتے ہیں کہ ان کی وفات رجب میں دمشق میں ہوئی، اس وقت من مبارک ۵۸ برس تھا، آخری عمر میں آپ کولقوہ ہوگیا تھا، اور وہ آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ: ''کاش! میں قریش کے ایک عام فرد کی حیثیت سے ذی طوی میں رہا کرتا اور اس حکومت وسلطنت کو دیکھنے کی نوبت نہ آئی۔'' ان کے پاس آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تہبند، ایک چاور، ایک کرتا اور پچھ ناخن اور موتے مبارک ختہ

آت نے وصیت فرمائی کہ مجھے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی قیص میں کفن

دینا، اور آپ کی چادروں میں لپیٹ دینا، اور میرے ناک کے نتھنوں، تجدہ کے اعضاً اور میری باہوں میں آپ کے ناخن مبارک اور موئے مبارک رکھ دینا، پھر مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کردینا۔

بست و مکیم: .....امام الائمہ امام مالک بن انسؓ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو (خصوصاً) ابوبکر، عمر، عثان، معاویہ، یا عمرو بن العاص (رضی اللہ عنہم) کے حق میں بدگوئی کرے، تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ گراہی یا کفر پر تھے، تو اسے قل کیا جائے گا، اور اگر وہ اس کے علاوہ ان کی کوئی اور برائی کرتا ہے تو اسے عمر تناک سزادی جائے گا۔

(صواعق محرقہ)

صلح کا ذکر بیالک عظیم الثان معجزہ ہے:

'' حضرت ابوبکرہ اُلقنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ منبر پر تشریف فرما ہیں، آپ کے پہلو میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہیں، آپ بھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بھی (حضرت) حسن کی طرف، اور فرماتے ہیں کہ: یہ میرا بیٹا سید (سردار) ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔''

''انہی سے ایک روایت یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تے،حضرت حسلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو وہ آپ کی گردن اور پشت پر بیٹھ جاتے، آنخضرت صلی علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو وہ آپ کی گردن اور پشت پر بیٹھ جاتے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے سراٹھاتے، یہاں تک کہ ان کو اتار دیتے، صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اس نچے کو ایسا پیار کرتے ہیں کہ ایسا کسی اور سے کرتے آپ کو نہیں دیکھا، فرمایا: یہ دنیا میں میرا پھول ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرادیں گے۔'' یہ ابن ابی حاکم اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرادیں گے۔'' یہ ابن ابی حاکم

کی روایت ہے اور امام احمد کی روایت بھی اس کے قریب قریب ہے۔

''اور جامع الاصول میں حضرت حسن بھریؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: اللہ کی قتم! حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسے لشکر لے کر گئے تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ: میں ایسے لشکر دکھے رہا ہوں جو بھی پشت نہیں پھیریں معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ: میں ایسے لشکر دکھے رہا ہوں جو بھی پشت نہیں پھیریں گئے، یہاں تک کہ اپنے برابر کے لوگوں کو قل نہ کرلیں۔ پس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ..... اور اللہ کی قتم! وہ دونوں میں سے بہتر تھے ..... اے عمرو! اگر یہ ان کو اور وہ ان کو قل کر ڈالیں، تو مسلمانوں کے کاموں کے لئے کون رہ جائے گا؟ ان کی عورتوں کا گئیل کون ہوگا؟ ان کی چھوٹے چھوٹے بچوں کا سر پرست کون رہے گا؟ پس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے دوآ دمی عبدالرحمٰن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامرہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج، یہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ: ہم بنوعبدالمطلب نے اس مال میں سے پچھ حاصل کرلیا ہے، اور بدامت ایک دوسرے کی خوزیزی میں شامل ہوگئی ہے۔ چنانچہ آپ نے صلح کرلی۔''

" الماعلی قاری فی شرح مشکلوة میں " ذخائر" سے نقل کیا ہے کہ الوعمرو کہتے ہیں: جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو چالیس ہزار سے زائد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی، بیسب قبل ازیں ان کے والد ماجد سے موت پر بیعت کر چکے تھے، اور بید حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے، ان کے والد ماجد سے زیادہ مطبع تھے، اور ان کو زیادہ چاہتے تھے، اس حضرت حسن رضی اللہ عنہ سات مہینے تک عراق اور خراسان کے علاقے ماوراً النہر کے خلیفہ رہے، پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف چلے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف کوچ کیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف چلے،

جب دونوں جماعتیں ہموار میدان میں باہم صف آرا نظر آئیں تو آپ نے محسوں کیا کہ ان میں سے کوئی جماعت دوسری پر غالب نہیں آئی، یہاں تک کہ دوسری کی اکثریت موت کے گھاٹ نہ اتر جائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا کہ وہ امر خلافت ان کے سپر دکردیئے کے لئے تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اہل مدینہ اہل تجاز اور اہل عراق میں سے کی شخص سے ان امور کے بارے کہ آپ اہل مدینہ اہل تجاز اور اہل عراق میں سے کی شخص سے ان امور کے بارے میں باز پرس نہیں کریں گے جو ان کے والد ماجد کے زمانے میں ہو چکے تھے۔ مصرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ: دس آ دمیوں کے سوا باقی

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ: دس آ دمیوں کے سوا باقی سب کے حق میں بیشر ط منظور ہے، ان دس آ دمیوں کو امن نہیں دوں گا۔

حفرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں دوبارہ خط لکھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ شرط سب کے حق میں منظور ہے، گرقیس کے حق میں نہیں، کیونکہ میں نے تعمل جائے تو میں اس کی زبان اور ہاتھ کا فرادہ گا۔

کا فرالوں گھا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پھر لکھا (اگر آپ غیر مشروط طور پر سب کو معافی دینے کا عہد نہیں کرتے تو) میں آپ سے بیعت نہیں کروں گا۔

حفرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں ایک سفید کاغذ بھیج دیا کہ آپ اس پر جو چاہیں لکھ دیں، میں اس کی پابندی کروں گا۔

چنانچہ دونوں کی صلح ہوگئ، اور حفرت حسن رضی اللہ عنہ نے بی شرط رکھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بی شرط رکھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے منظور کرلیا۔'' اللہ عنہ نے سب کچھ منظور کرلیا۔''

''عارف محقق محمد بن محمد المحافظى البخارى، معروف به خواجه محمد پارسا جو الل بيت كى محبت ميں براھے ہوئے تھے، ان كى كتاب ' فصل الخطاب'' ميں ہے كه حضرت ابراجيم نخعیؓ نے فرمايا كه: حضرت حسن رضى الله عنه نے امر خلافت حضرت معاويه رضى

اللہ عنہ کے سپردکردیا تو اس سال کا نام "سال جماعت" رکھا گیا، اور حفرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک شیعہ نے کہا: یا فدل المؤمنین! تو آپ نے فرمایا: بلکہ میں مؤمنین کی عزت افزائی کرنے والا ہوں، میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: معاویہ کی حکومت کو ناگوار نہ مجھو، کیونکہ میرے بعد اس امر خلافت کے متولی وہی ہول گے، اور اگرتم نے ان کو بھی کھودیا تو تم سرول کو اندرائن کی طرح کندھوں سے گرتے ہوئے دیکھو گے۔"

"اورحفرت معاویه رضی الله عنه سے مرفوعاً مردی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: معاویه! اگر امر خلافت تیرے سپرد ہوتو الله سے ڈرنا، اور عدل کرنا۔ حضرت معاویه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو مجھے ہمیشہ یہ خیال رہا کہ میں اس میں ضرور مبتلا ہوں گا، یہاں تک کہ مبتلا ہوکررہا۔"

نکتہ:..... جبتم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں: ''مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں'' کے لفظ پرغور کرو گے تو نظر آئے گا کہ حدیث نبوگ کی رو سے میہ دونوں بڑی جماعتیں کرم ومعظم ہیں۔

## خضرت معاويةً پراعتراضات اوران كا جواب:

جاننا چاہئے کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی کے بارے میں عصمت کا دعویٰ نہیں کرتے، عصمت ملائکہ وانبیاعلیہم السلام کی خصوصیت ہے، جیسا کہ علم الکلام میں اس کی تحقیق کی گئی ہے۔ اس کے باوجود انبیا کرام علیہم السلام سے بہت می باتیں جو سہوا یا بطور بشریت صادر ہوئی ہیں، انہیں'' لغزش' کہا جاتا ہے، مگر ان کا نام'' ترک افضل' رکھنا افضل ہے، اور اگر کسی صحابی سے کوئی بات صادر ہوجو ان کے مقام کے لائق نہیں تو یہ بعید از امکان نہیں، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم

اجمعین کے درمیان مشاجرات ہوئے تو ان کی آلیس میں جنگیں بھی ہوئیں، سخت کلامی بھی ہوئی، اور ایسے امور بھی سرز د ہوئے ہیں جن میں تامل کرنے والے کو توحش ہوتا ہے۔

لیکن جارا اہل سنت و الجماعت کا مذہب سے ہے کہ ایسے امور میں حتی الوسع تاویل کی جائے، اور جہال تاویل ممکن نہ ہو، وہال روایت کا رد کردینا واجب ہے، اور سکوت اختیار کرنا اور طعن سے گریز کرنا لازم ہے، کیونکہ سے بات قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اکا بر سے مغفرت اور بھلائی کا وعدہ فر بایا ہے، اور حدیث میں فر ایکیا ہے کہ آگ ان کونہیں چھونے گی، اور جو شخص ان پر زبان طعن دراز کرے، اس کے حق میں سخت وعید آئی ہے، پس تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے حسن ظن رکھنا اور سخت وعید آئی ہے، پس تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین میں واصولیین کا یہی ادب واحترام بجالانا ہر مسلمان پر واجب ہے، سلف صالحین، محدثین واصولیین کا یہی مذہب ہے۔

اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے، اور اکثر لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، شاید اس میں یہ حکمت ہے کہ ان سے کوئی چیز صادر ہوئی اس لئے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رہتی دنیا تک ان کے لئے اعمال صالحہ کا سلسلہ جاری رہے (کیونکہ جولوگ ان کی برائی کرتے ہیں وہ غیبت و بہتان کے مرتکب ہیں، اس کی پاداش میں ان کی نیکیاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوملتی ہیں، اس لئے یہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تقید نہیں کرتے ہیں) اور بہت ممکن ہے بلکہ درحقیقت اپنی نیکیوں کا تحفہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں) اور بہت ممکن ہے کہ ایک چیز کوتم نا گوار سمجھواور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔

پہلا اعتراض:

بعض محدثین نے جن میں مجدالدین شیرازی صاحب سفر السعادۃ بھی شامل

میں، کہا ہے کہ ان کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی، اسی طرح امام بخاریؓ نے ابن ابی ملیکہ کی حدیث پر"باب ذکر معاویی کا عنوان قائم کیا ہے، دوسرے صحابہ کی طرح مناقب یافضل کا عنوان نہیں رکھا۔

جواب:

اس کا جواب ہے ہے کہ اس سے پہلے دو حدیثیں گزر پھی ہیں، ایک منداحمد، دوسری سنن تر ذری کی، پس اگر عدم صحت سے مراد عدم بُوت ہے تو بہ قول مردود ہے۔ اور اگر صحت سے صحت مصطلحہ عند المحد ثین مراد ہے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کا دائرہ نگل ہے، احادیث صححہ کی قلت کی وجہ سے بیشتر احکام و فضائل احادیث حسان ہی سے ثابت ہوتے ہیں، اور منداحمد اور سنن کی حدیث درجہ حسن سے کم ترنہیں، اور فن حدیث میں طے ہو چکا ہے کہ فضائل کے باب میں حدیث ضعیف پر بھی عمل جائز ہے، حدیث حسن کی تو کیا بات ہے، اور میں نے کسی معتبر کتاب میں امام مجدالدین ہیں الاثیر کا قول دیکھا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں منداحمہ کی حدیث صحح ہے، مگر اس وقت وہ کتاب ذہن میں نہیں رہی، اور شخ عبدالحق محدث حدیث صحح ہے، مگر اس وقت وہ کتاب ذہن میں نہیں رہی، اور شخ عبدالحق محدث وہلویؓ نے دوشرے سفر السعادة'' میں انصاف نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے مصنف کے اس وقت وہ پر سفر السعادة' میں انصاف نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے مصنف کے اس فقرہ پر تعقب نہیں کیا، جیسا کہ اس کے دوسر نے تعقبات پر تعقب کیا ہے۔

امام بخاریؓ کے طرزعمل کا جواب ہے ہے کہ بیفن فی الکلام ہے، چنانچہ انہوں نے اسامہ بن زید، عبداللہ بن سلام، جبیر بن مطعم بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کے فضائل جلیلہ ' ذکر فلال' کے عنوان ہی سے ذکر کئے ہیں۔

. دوسرا اعتراض:

صیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں بچول کے ساتھ کھیل رہا تھا، استنے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئے، میں

دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ نے (ازراہِ تلطف) میرے کندھوں کے درمیان مکدرسید کیا اور فرمایا: ''جاؤ! معاویہ کومیرے پاس بلالاؤ۔'' میں گیا اور واپس آ کرعرض کیا کہ وہ کیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر فرمایا: ''جاؤ!'' میں گیا اور واپس آ کرعرض کیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔فرمایا: ''اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے۔''

#### جواب:

جواب سے کہ بیکلمہ عادت عرب کے طور پر ہے، مثلاً کہا جاتا ہے: "قاتله الله ما اکرمه." اور "ویل امه و ابیه ما اجوده."اس کے حقیق معنی مرادنہیں ہوتے، اور اگرتشلیم کرلیا جائے تو اللہ تعالی اس کو رحمت وقربت بنادیں گے، جیسا کہ حدیث صحح میں ہے، حکم میں ایک باب کا عنوان ہے:

"اس بیان میں کہ جس شخص کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو، اور وہ اس کا اہلی نے لعنت کی ہو، اور وہ اس کا اہل نہ ہو، تو بیاس کے لئے پاکیزگی، اجر اور رحمت ہے۔" اور اس باب میں فدکورہ بالا حدیث ذکر کی ہے۔

نیز ای باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیہ حدیث ذکر کی ہے کہ آئخضرت ملی اللہ عنہا کی بیہ حدیث ذکر کی ہے کہ آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے کیا شرط کر رکھی ہے؟ میں نے دعا کی ہے کہ اے اللہ! میں بشر ہی تو ہوں، پس جس شخص کو میں نے لعنت کی ہو، یا اسے سخت لفظ کہا ہو، تو آپ اس کو اس شخص کے لئے زکوٰۃ (یا کیزگی) اور رحمت بناد یجئے''

نیز حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی:''اے اللہ! میں آپ کے پاس سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، آپ کمبلی اس کے خلاف نہ کیجئے، میں ایک بشر ہی تو ہوں، پس جس مسلمان کو میں نے مجھی اس کے خلاف نہ کیجئے، میں ایک بشر ہی تو ہوں، پس جس مسلمان کو میں نے

ایذا دی ہو، گالی دی ہو، لعنت کی ہو، مارا ہوتو آپ اس کواس مخص کے لئے رحمت، زکوۃ اور قربت بناد یجئے کہ اس کے ذریعہ آپ قیامت کے دن اس مخص کو اپنا قرب عطافر مائیں۔''

اور ایک روایت میں بیرلفظ ہیں: ''اے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی ایک بشر ہے، اسے بھی غصہ آ جاتا ہے، جس طرح کہ دوسرے انسانوں کو غصہ آ جاتا ہے۔'' الخ۔

نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں نے اپنے رب سے ایک شرط کر رکھی ہے، میں نے کہا ہے کہ میں ایک بشر ہی ہوں، خوش بھی ہوتا ہوں جس طرح اور انسان خوش ہوتے ہیں، اور غصے میں بھی ہوتا ہوں جس طرح اور انسان غصے میں ہوتے ہیں، پس اپنی امت کے جس مختص پر میں نے الی بددعا کی ہوجس کا وہ مستحق نہ ہوتو میر کی درخواست سے ہے کہ مختص پر میں نے الی بددعا کی ہوجس کا وہ مستحق نہ ہوتو میر کی درخواست سے ہے کہ آپ اس بددعا کو اس کے طہارت اور زکو ق اور قربت کا ذریعہ بناو بیج کہ اس کے ذریعہ آپ اسے قیامت تک اپنا قرب عطا فرماتے رہئے۔"

یں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ معاملہ کیا، پس وہ زمین کے مالک ہوئے اور کمال ورجہ کے۔

# تيسرا اعتراض:

" ترفدی نے یوسف بن سعید سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کرلی تو ایک فخص نے کھڑ ہے ہوکر (حضرت حسن سے) کہا کہ: آپ نے مؤمنوں کا منہ کالا کردیا۔ یا بیکہا: اللہ تجھ پر رحم فرمائے، مجھے اس اے مؤمنوں کا منہ کالا کرنے والے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تجھ پر رحم فرمائے، مجھے اس پر ملامت نہ کر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی امیہ کوا پنے منبر پر بیٹھے ویکھا تو

آپ کواس سے ناگواری ہوئی، اس پر "إِنَّا اَعْطَيْنَاکَ الْکُوثُورَ." نازل ہوئی، لینی ایک نہر جنت میں۔ نیز "إِنَّا اَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَلْدِ ... حَیْرٌ مِّنُ اَلْفِ شَهْدٍ." تک نازل ہوئی، اے حمرً ابنوامیہ آپ کے بعد ایک ہزار مہینے تک حکران ہوں گے۔" قاسم بن فضل کہتے ہیں کہ ہم نے بنوامیہ کی حکومت کی مدت کا حماب لگایا تو پورے ہزار مہینے لکلا، نہ کم، نہ زیادہ۔

امام ابن الاثیر "الجامع" میں فرماتے ہیں کہ ان کی حکومت ۸۳ سال ۲ مہینے ربی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پورے تمیں سال بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اور ان کی حکومت ابو سلم خراسانی کے ہاتھوں ختم ہوئی، پس بیکل مدت ۲۹ سال ہوئی، اس میں سے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت آٹھ سال، آٹھ مہینے نکال دیئے جائیں تو پورے ہزار مہینے باتی رہ حاتے ہیں۔

اور حفرت عمران بن حقین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا وصال ہوا، درآنحالیکہ آپ تین قبیلوں کو ناپند فرماتے تھے: بنو ثقیف، بنو حنیفہ اور بنوامیہ۔

## جواب:

جواب بیہ ہے کہ مقصود مطلقاً بنو امیہ کی مذمت نہیں، کیونکہ انہی میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ اور خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیر بھی تھے، اور بیہ دونوں باجماع اہل سنت امام ہدایت تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے نا گواری ہوئی بیہ وہ تھی جو یزید بن معاویہ، عبیداللہ ابن زیاد اور اولاد مروان سے صادر ہوئی، یعنی سنت کی جو یزید بن معاویہ، عبیداللہ ابن زیاد اور اولاد مروان سے صادر ہوئی، یعنی سنت کی

مخالفت،صحابه کرام اورعترت مطهره کوایذا دینا۔

حضرت حسن رضى الله عنه كالمقصود بيرتها كه امر خلافت كا بنواميه كي طرف

منتقل ہونا نوشتہ تقدیر ہے، اور بیر کہ اہل بیت نبوت کے لئے وہ نعتیں بہتر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہاں ان کے لئے تیار ہیں۔

چوتھا اعتراض:

و بعیج مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ: ابوتراب (حضرت علی رضی اللہ عنہ) کو برا جھلا کہنے سے آپ کو کیا چیز مانع ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ: مجھے تین باتیں یاد ہیں، جو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کے حق میں فرمائی ہیں، میں میمی ان کی برائی نہیں کرسکتا، ایک تو سے کہ: آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کوموی ہے تھی (علیہا السلام)، مگریہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسرے میرکہ: آپ نے خیبر کے دن فرمایا تھا کہ: کل میں حجنڈا ایک ایسے آ دمی کو دوں گا جواللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور خدا و رسول کو اس سے محبت ہے۔ تیسرے میہ کہ: جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آپؓ نے حضرت علی،حضرت فاطمہ،حضرات حسنین رضی اللہ عنهم كو ملايا، اور كها: اك الله! بيدلوك ميرے الل بيت بيں۔ اور كوئى شك نهيں كه حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بدگوئی کا حکم کرنا تھلی نامطی ہے۔''

جواب:

جواب یہ ہے کہ شرح مسلم میں ذکر کیا ہے کہ اس کی تاویل واجب ہے، یا تو یہ کہ سب (بدگوئی) ہے ان کے اجتہاد کی غلطی اور ہمارے اجتہاد کی درستگی کا اظہار مراد اور یا بیر کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بدگوئی

كرتے ہيں، اس لئے انہوں نے جاپا كەحضرت سعدرضى الله عندكى زبان سے حضرت

على رضى الله عنه كى فضيلت كا اظهار كراكر الهيس اس فعل سے باز ركھيں۔

یا یہ تاویل کی جائے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے کا تھم نہیں دیا گیا، بلکہ سبب مانع کو دریافت کیا گیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ''ابوتراب'' کی کنیت سے یاد کرنا، کوئی طعن نہیں، کیونکہ بیاتو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبوب ترین کنیت تھی۔

يانجوال اعتراض:

ان کے زمانے میں اور ان سے بدعات کا اظہار ہونا، چنانچہ شرح وقالیہ میں ہے کہ:

"وقتم كا مدى پرردكرنا بدعت ب، اورسب سے پہلے اس كے مطابق فيصله حضرت معاويه رضى الله عنه نے كيا، اور سيوطي كہتے ہيں كہ انہول نے سب سے پہلے ضى لوگول كو خادم بنايا اورسب سے پہلے اپنے بیٹے كو ولى عهد بنايا-"

جواب:

جواب یہ ہے کہ وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنها کی شہادت کے مطابق مجتهد تنے اور خطا و صواب کو الله تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، والله سجانہ وتعالی اعلم بالصواب۔

اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اہل بیت سے حسن سلوک کی وصیت کی تھی، گر اس نے پوری نہیں کی، اور اگر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما حیات ہوتے تو معاہدے کے مطابق خلافت ان کے سپرد کردیتے۔

چھٹا اعتراض:

انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما کوز ہر دلایا۔

#### جواب:

جواب میہ ہے کہ میہ بہتان عظیم ہے، اور میہ مؤرخین کی وہ خرافات ہیں جن پر اعتاد نہیں کیا جاسکتا۔

#### ساتواں اعتراض:

جوتفتازائی نے شرح تلخیص میں ذکر کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیار تھے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنه بیار تھے، حضرت حسن کے سامنے انہوں نے میشعر راجھے:

ترجمہ: ..... 'ا: ..... اور بدخواہوں کے سامنے میرا اظہار بہادری اس مقصد کے لئے ہے کہ میں زمانے کے حوادث کے سامنے جھکنے والانہیں ہوں۔

٢:....اور جب موت اپنے پنج گاڑلیتی ہے تو تم کسی تعویذ کو کارگرنہیں یاؤگے۔''

#### جواب

جواب ہیہ ہے کہ بیرروایت صحیح نہیں، اور بر نقد پر تسلیم اس میں تصریح نہیں کہ انہوں نے حضرت حسنؓ کو مراد لیا تھا۔

## آتھواں اعتراض:

وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوش ہوئے، اور ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ اسی دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:'' آپ کے اہل بیت میں عظیم سانحہ رونما ہوا ہے۔'' انہوں نے جواب دیا کہ مجھے خرنہیں، البتہ بیضرور

ہے کہ آپ کوخوش دیکھا ہوں۔

جواب:

جواب یہ ہے کہ مورخین حاطب لیل ہیں، (ان کی نقل کا کوئی اعتبار نہیں) اور برتقذ پرتشلیم ہوسکتا ہے کہان کا خوش ہونا کسی اور دجہ سے ہو۔

نوال اعتراض:

" انتخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمار رضی الله عنه سے فرمایا تھا کہ: خجے باغی جماعت قبل کرے گی۔"

جواب:

جواب یہ ہے کہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ جن حضرات نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف تھا، گریہ علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف تھا، گریہ بغاوت اجتہاد پر بنی تھی، جو معاف ہے۔ اور ملاعلی قاریؒ نے شرح مشکوۃ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی یہ تاویل کیا کرتے تھے کہ ہم خونِ عثان رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کرنے والے بیں (باغیہ کے معنی طالبہ)۔

دسوال اعتراض:

حضرت على كرم الله وجهه كا قول جنگ صفين كے موقع پر (فقره كے بعض الفاظ حذف كرديئے گئے ہيں، جن سے فقر كامفهوم واضح نہيں ہوتا)۔ قاضى ميبذى شرح ديوان على ميں كہتے ہيں كه ابتر سے مراد معاويہ ہيں، اور اس كى تائيد ميں انہوں في وہ روايت نقل كى ہے جوسورہ كوثر كے شانِ نزول ميں وارد ہوئى ہے۔

جواب:

جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی الله عنه کی طرف دیوان کی نسبت شیعدسند

سے ہے، جو وضع وتحریف میں مشہور ہے، اس لئے بینسبت سیح نہیں، اور اگر تسلیم کرلی جائے تو ہم بیتسلیم نہیں کرتے کہ شارح نے جو کچھ ذکر کیا ہے، صاحب دیوان کی مراد بھی وہی ہے۔

پس اس میں کوئی دلیل نہیں کہ کسی دوسرے کو، قاضی شارح جیسے لوگوں کو بھی ان کاسب (بدگوئی) جائز ہے، کیونکہ بطور تعزیر خلیفہ کسی شخص کوشتم کرسکتا ہے، جب کہ دوسروں کو بیرجائز نہیں ہوتا۔

حاصل میہ کہ جب ان اکابر کے درمیان طعن بالسنان تک کی نوبت آئی ہے تو طعن باللمان تو اس سے ہلکی چیز ہے، گر میہ دوسروں کے لئے جائز نہیں، وو بھائی آپس میں گالی گلوچ کرلیس تو کسی اجنبی کے لئے ان میں سے کسی کو گالی دینا جائز نہیں ہوجاتا، اوراسی سے بہت سے مطاعن کا جواب نکل آتا ہے۔

منجملہ ان کے کشاف میں زخشری عفا اللہ عنہ کا قول ہے کہ عبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت نے کہا:

" ال ا معاويه بن حرب كوميرى بات پنجادو، جوجم بر

ظلم كرنے والوں كا امير ہے-"

علاوہ ازیں بہی معلوم نہیں کہ بیشعر ثابت بھی ہے یا محض موضوع اور من گھڑت ہے، اور زخشری نے اپنی تفییر میں ایسی احادیث ذکر کی ہیں جن کے باطل محض ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اعتزال اور رفض ایک ہی وادی سے ہیں۔

منجملہ ان کے ایک وہ ہے جو سیح مسلم میں عبدالرحمان عبدرب کعبہ سے نقل کیا گیا ہے، یہ ایک طویل کلام ہے، جس کا خلاصہ سے ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو کعبہ کے سائے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، جس میں میمضمون بھی تھا کہ جو شخص امام پر خروج کرے اسے قل کردو۔عبدالرحمان نے میہ حدیث سن کرعبداللہ بن عمرہ سے کہا: یہ تیرا چھا زاد معاویہ تھم کرتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق کھا ئیں، اور ایک دوسرے کوتل کریں۔عبداللہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ کی طاعت میں اس کی فرما نبرداری کر، اور گناہ کے کام میں اس کی فرما نبرداری نہ کر۔

سائل کا مقصود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس اجتہادی غلطی کو بتانا تھا کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلہ میں ان کے جنگ کرنے اور اس پر اموال خرج کرنے کی صورت میں ظاہر ہوئی، (گویا سائل اپنے اجتہاد کے مطابق ان کے اجتہاد کو غلط، اکل بالباطل اور قتل انفس سے تعبیر کر رہا ہے، سائل کا یہ اجتہاد اگر اپنی جگہ صحیح بھی ہوتب بھی حضرت معاویہ اپنے اجتہاد پرعمل کرنے کے مکلف تھے اور وہ اس سلسلہ میں خصرف معذور بلکہ ماجور تھے۔

# گيار ہواں اعتراض:

بہت سے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ اہل شام نے محدث جلیل ابوعبدالرحمٰن احمد نسائی سے مطالبہ کیا کہ انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث سنائیں، تو انہوں نے کہا کہ: "لا اشبع اللہ بطنه." کے سوا جھے کوئی حدیث معلوم نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: "کیا معاویہ اس پر راضی نہیں کہ برابر سرابر چھوٹ جا کیں، وہ فضیلت ڈھونڈ تے ہیں۔" اہل شام نے ان کو (امام نسائی) ماراحتی کہ وہ بہار پڑگئے، اور اس سے ان کی موت واقع ہوئی۔

#### جواب:

جواب یہ ہے کہ اہل شام کا مطالبہ بیرتھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر فضیلت ثابت کریں۔ اس لئے وہ ان کے سو ادب پر ناراض ہوگئے، اور یہاں تک تو انہوں نے ٹھیک کیا، گر وہ حد سے نکل گئے اور ایسی بات کی جس سے صحابی پر طعن کا وہم ہوتا ہے، خیرآ دمی بھی غلطی کر جاتا ہے۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ امام نسائی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدح ہی کا ارادہ کیا تھا، جیسا کہ گزر چکا ہے: "لا اشبع اللہ بطند ." کا فقرہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں زکو ہ واجر اور رحمت کا موجب ہے، مگر اہل شام ان کا مطلب نہیں سمجھے، یا انہوں نے اس بات پر نگیر کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ترجیح کیوں نہ دی، اس لئے انہوں نے بر بنائے جہل آپ کو مارا۔

بار ہواں اعتراض:

بہت می سیح اور حسن حدیثوں میں ان لوگوں کے حق میں وعید شدید آئی ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھیں، یا آپ سے لڑائی لڑیں۔

جواب:

اس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی تو ایسے لوگوں کی بھی ہوئی ہے، جوقطعی جنتی ہیں، جیسے حضرات عائشہ، طلحہ و زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین، لہذا احادیث وعید کوغیر صحابہ پرمحمول کرنا واجب ہے جیسے حروری، یا یوں کہا جائے کہ یہ حدیث ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جومتعصب ہوں مجتمد نہ ہوں۔

تير موال اعتراض:

تىس سال كى حديث:

چنانچہ حضرت سفینہ مولی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت ہے کہ خطرت الوبکر اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت ہے کہ خطرت الوبکر اللہ علیہ مسال ہوگی، چھرسلطنت ہوگی، حضرت عثان کی بارہ سال اور حضرت علی کی خلافت ۲ سال، حضرت عثان کی جھسال گن لو (یہ پورے تمیں سال ہوئے)، یہ احمد، تر ذری، ابوداؤد اور نسائی کی روایت ہیں ہے کہ خلافت روایت میں ہے کہ خلافت میں میرے بعد، میری امت میں تمیں سال ہوگی، چھراس کے بعد سلطنت ہے۔

نیز بخاریؓ نے تاریخ میں اور حاکم ؓ نے حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ خلافت مدینہ میں ہوگی اور سلطنت شام میں۔

#### جواب:

جواب بہ ہے کہ تمیں سال بعد مطلق خلافت کی نفی مراد نہیں کیونکہ بارہ خلیفوں کی حدیث سے قابت ہے، بلکہ اس سے وہ خلافت کا ملہ مراد ہے جس میں مخالفت سنت کا شائبہ تک نہ ہو، اور وہ بلا تخلل انقطاع جاری رہے، اور ہمیں اعتراف ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہر چند کہ عالم، پر ہیزگار اور عادل تھے، مگر وہ علم و ورع اور عدل میں خلفا اربعہ سے فروتر تھے، جیسا کہ اولیا کے درمیان تفاوت نظر آتا ہے، بلکہ ملائکہ اور انبیا کرام علیم السلام کے درمیان بھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی منا پر جیح ہے، مگر وہ ان کے چیشر وحضرات کی خلافت ان کے سپر وکر دیئے کی بنا پر جیح ہے، مگر وہ ان کے چیشر وحضرات کی خلافت کے منہاج پر نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے مباحات میں توسع کیا، جس سے خلفا اربحہ محترز رہتے تھے، نیک لوگوں کی کرنا، ابنائے زمانہ کے قصور ہمت کی بنا پر تھا، اگر چہ خود ان کی ذات میں یہ چر نہیں کرنا، ابنائے زمانہ کے قصور ہمت کی بنا پر تھا، اگر چہ خود ان کی ذات میں رجان با کل کرنا، ابنائے زمانہ کے قصور ہمت کی بنا پر تھا، اگر چہ خود ان کی ذات میں رجان با کل کرنا، ابنائے زمانہ کے قصور ہمت کی بنا پر تھا، اگر چہ خود ان کی ذات میں رجان با کل کی جس میں کوئی خفا نہیں۔

# حضرت عمرو بن العاصُّ:

آپؓ کی کنیت ابوعبداللہ اور ابومحمد ہے، اور آپؓ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وزیر ومثیر تھے۔

''امام ترندیؓ، عتبہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور لوگ تو اسلام لائے ہیں، مگر عمرو بن العاص ایمان

لائے ہیں۔''

'' ترفری گہتے ہیں کہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند تو ی نہیں۔ حدیث کا مطلب رہے ہے کہ قریش فتح مکہ کے دن ہیبت کی وجہ سے اسلام لائے، مگر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے ایک دو سال پہلے برضا و رغبت ایمان لائے، ابن الملک کہتے ہیں کہ ان کے دل میں اسلام، حبشہ میں رائخ ہوگیا تھا، جبکہ نجاشی نے الملک کہتے ہیں کہ ان کے دل میں اسلام، حبشہ میں رائخ ہوگیا تھا، جبکہ نجاشی نے اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کیا، اس لئے بغیر کسی کی دعوت کے رہے بحالت ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، مدینہ پنچے اور ایمان لائے۔'' بحالت ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، مدینہ پنچے اور ایمان لائے۔''

''امام ذہبیؒ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی الله عنهم صفر ۸ ھ میں ہجرت کرکے مدینہ آئے، ان سے مندرجہ ذیل حضرات حدیث روایت کرتے ہیں: ان کے صاحبز اوے عبداللہ، ان کے مولی ابوقیس، قیس بن ابی حازم، ابوعثمان النہدی، قبیصہ بن ذویب، ابومرہ مولی عقیل، عبدالرحمٰن بن شاسہ، عروہ بن زبیر اور دیگر حضرات۔''

" تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کوغزوہ ذات السلاسل میں امیر لشکر مقرر فرمایا، ابراجیم تختی سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے امارت کا جھنڈا ان کے سپرد کیا، جب کہ لشکر میں حضرات ابوبکر وعمر رضی الله عنهما بھی موجود ہے، اس سے منفصود ان کو مانوس کرنا اور ان کی وحشت کا ازالہ تھا، کیونکہ یہ قبل از اسلام مسلمانوں سے شدید عداوت رکھتے تھے۔"

" تاریخ ذہبی میں ہے کہ حماد بن سلمہ اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: عاص کے دو بیٹے مؤمن ہیں عمرو اور ہشام ۔ اور عبدالجبار بن ورد ابن ابی ملیکہ سے اور وہ حضرت طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: عبداللہ کے باپ اور عبداللہ کی مال کا گھر بہت ہی خوب گھر ہے۔"

"وصیح مسلم میں ابوشاسہ الممری سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه کی خدمت میں اس وفت حاضر ہوئے، جبکہ وہ موت کے چل چلاؤ میں تھے، بہت دیر تک روتے رہے، اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا، ان کے صاحبزادے ان کوتسلی دلانے کے لئے کہدرہے تھے: ابا جان! کیا رسول الله صلی الله عليه وسلم نے آپ كو فلال فلال خوشخرى نہيں دى تقى؟ فرمايا: ہم توحيد و رسالت كى شہادت کوسب سے افضل چیز سمجھتے ہیں، میں تمین ادوار سے گزرا ہوں (ایک دورقبل از اسلام کا تھا)، میں نے اپنی بیرحالت دیکھی ہے کہ اپنے سے زیادہ کسی کو رسول الله صلی الله عليه وسلم سے بغض رکھنے والانہيں ياتا تھا، اور نه مجھے اس سے زيادہ كوئى چيزمجوب تھی کہ کسی طرح آپ پر قابو پالوں تو آپ کونعوذ باللہ! قتل کر ڈالوں، اگر خدانخواستہ میں ای حالت میں مرجاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا۔ پھر (دوسرا دور) آیا، جب الله تعالی نے اسلام میرے دل میں ڈالا تو میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض كيا: باتھ بوھائے! ميں آپ سے بيعت كروں \_ آپ نے ہاتھ بوھايا، تو ميں نے ہاتھ مھینج لیا،آپ نے فرمایا عمروا کیا بات ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ: میں آپ سے ایک شرط رکھنا جا ہتا ہوں۔ فرمایا: کیا شرط لگاؤ گے؟ عرض کیا: میری بخشش ہوجائے۔ فر مایا: کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام، پہلے کے سارے گناہوں کومنہدم کردیتا ہے، اور ہجرت، پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کردیتی ہے، اور جج، پہلے کے سارے گناہوں کو دھو ڈالٹا ہے۔ (الغرض میں نے اسلام کی بیعت کرلی) اور (پھرتو بدعالم تھا كه) أتخضرت صلى الله عليه وسلم سے برور كر مجھے اور كوكى چيز محبوب نہيں تھى، اور نه میری نظر میں آگ سے بڑھ کر کسی کی عظمت و وقعت تھی، اور میں آپ کی عظمت و جلال کی بنا پر آپ کونظر بحر کر دیکھ تک نہیں سکتا تھا، آج اگر مجھ سے آپ کا حلیہ دریافت کیا جائے تو میں نہیں بناسکتا، کیونکہ میں نے نظر بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں، اگر میں اس حالت میں مرجاتا تو مجھے توقع ہے کہ سیدھا جنت میں جاتا۔ پھر (آنخضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میرا تیسرا دور شروع ہوا، اور) میں نے بہت کی چیزوں میں ہاتھ ڈالا، میں نہیں جانتا کہ میری ان میں کیا حالت ہے (وہ رحمت و رضوان کی موجب ہیں، یا خدانخواستہ حق تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہیں)، پس جب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے، نہ آگ، پھر جب جھے وفن کرو تو مجھ پرمٹی ڈالو، پھر اتن دیر تک میری قبر پر تھہرے رہو، جتنی دیر میں اونٹ ذن کرکے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں، اور یہ دیکھوں کہ این رب کے قاصدوں (مکر، نکیر) سے کیا سوال جواب کرتا ہوں۔''

### حضرت سيدنا ابوسفيانيٌّ:

"ابن عساكر في بطريق ابن وبب حرمله بن عمران سے، انہوں في سالم سے، انہوں في سالم سے، انہوں في حسالم سے، انہوں في حضرت صلى الله عليه وسلم في دھرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها سے روایت كيا ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في (جنگ احد كے دن) بددعا فرمائى: اے الله! لعنت كر صفوان بن اميه پر-اس پر اے الله! لعنت كر صفوان بن اميه پر-اس پر يہ آیت نازل ہوئى: آپ كے لئے كوئى اختيار نہيں۔ چنانچه الله تعالى في ان سب كى توبة قبول فرمائى، وہ اسلام لے آئے اور ان كا اسلام بہت خوب رہا۔" ترفدى في اس حديث كوروايت كر كے اسے حن كہا ہے۔

"جامع الاصول میں ہے کہ جنگ طائف میں حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ
کی ایک آنکھ شہید ہوگئ تھی، جنگ رموک تک یک چثم رہے، اور جنگ رموک میں
دوسری آنکھ بھی شہید ہوگئ۔ سنہ ۳۳ھ یا ۳۳ھ یا سنہ ۳۱ھ میں مدینہ طیب میں ان کا
وصال ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع
میں مدفون ہوئے۔"

"علامه زمخشر ک في في تعالى ك ارشاد: "عَسَى الله أن يَجعَل بَينكُمُ

وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً " كَاتفير مِين ذكركيا ہے كه جب آنخضرت صلى الله عليه ويله على الله عليه ويله عنها سے نكاح الله عليه ويلم في الله عنها سے نكاح كيا، توان كى طبيعت نرم موكى اوران كى خودى وهيلى يراكى \_"

" الوسفيان كى طرف نہيں د يكھتے تھے، اور ندان كے پاس بيٹھتے تھے، انہوں نے آنخفرت الوسفيان كى طرف نہيں د يكھتے تھے، اور ندان كے پاس بيٹھتے تھے، انہوں نے آنخفرت صلى اللہ عليه وسلم سے عرض كيا كہ: مجھے تين چيزيں عطا فرماد يجئ ! فرمايا: بہت اچھا! عرض كيا: ميرى بيٹى ام حبيب، عرب بحر ميں سب سے زيادہ حسين وجميل ہے، ميں آپ سے اس كا نكاح كرتا ہوں۔ فرمايا: ٹھيك ہے! عرض كيا: معاوية كو آپ ابنا كا تب وى بنا ليجے! فرمايا: بہتر! عرض كيا: مجھے حكم فرمايئے كہ ميں كفار سے قال كروں، جبيها كہ ميں مسلمانوں سے قال كيا كرتا تھا۔ فرمايا: بہت اچھا!"

شرح مسلم میں ہے کہ یہ حدیث مشکل ہے، کیونکہ ابوسفیان سنہ ۸ھ میں اسلام لائے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح جمہور کے زدیک اس سے قبل سنہ ۲ھ میں ہوچکا تھا، لیس بعض نے کہا کہ یہ کی راوی کا وہم ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ کی راوی کا وہم ہے، اور بعض نے کہا یہ یہ کہ اس کے راوی سب ثقہ ہیں، نے کہا یہ موضوع ہے، مگر یہ قول مردود ہے، اس لئے کہ اس کے راوی سب ثقہ ہیں، ابن عباس نے زعم کیا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب نہ کی ہوتی تو آپ ان کوعطا نہ کرتے، کیونکہ آپ کی عادت مبار کہ یہ تھی کہ جب طلب نہ کی ہوتی تو آپ ان کوعطا نہ کرتے، کیونکہ آپ کی عادت مبار کہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے سوال کرتا، آپ اس کا اثبات ہی میں جواب دیتے۔

حضرت ابوسفیان کی بیوی اور حضرت معاویی کی والده کا ذکر خیر:

''مؤلف مشکوۃ کہتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے دن اپنے شوہر کے بعد اسلام لائیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی نکاح پر برقرار رکھا، یہ صاحب فصاحت و ذی عقل خاتون تھیں، جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت کی تو ان سے فرمایا کہ: تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھہراؤگی۔ یہ کہنے لکیں کہ: شرک پر تو میں جاہلیت میں بھی راضی نہ تھی، اسلام میں کیسے راضی ہو تکی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا: اور چوری نہیں کروگی۔ تو کہنے لگیں کہ: ابوسفیان فررا نجوری کہوں۔ کو کھایت شعار) آدمی ہیں، (کیا میں ان کے مال سے اپنے بال بچول کے خرچ کے لئے چوری چھے لئے تی ہوں؟)۔ آپ نے فرمایا: جتنا مال تھے اور تیرے بال بچول کو معروف طریقہ سے کافی ہوجاوے، اتنا لے لیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا: اور زمانہیں کروگی۔ تو کہنے لگیں: کیا کوئی شریف عورت ایسا کر کئی ہے؟ پھر فرمایا: اور تم اپنی اولاد کوئی نہیں کروگی۔ تو یہ کہنے لگیں: آپ نے ہمارا کوئی بچے چھوڑا بھی ہے، جسے جنگ بدر میں قبل نہ کردیا ہو۔ ہم نے بچپن میں ان کی پرورش کی، آپ لوگوں نے بڑے ہونے پران کوئل کردیا۔ آئے ضریت میں ان کی انتقال ہوا، اسی دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو تی فدر مضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اسی دن حضرت عاکش روایت کرتی ہیں۔''

" دوایت ہے کہ ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور عرض کیا:

یا رسول اللہ! (اسلام لانے سے پہلے) میری کیفیت بیتھی کہ روئے زمین پر کوئی گھر الیانہیں تھا، جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہو، لیکن اب یہ حالت ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں جس کا معزز ہونا مجھے آپ کے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ نے قرمایا: قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! یکی کیفیت اپنی بھی ہے۔

عرض کیا: یا رسول اللہ! ابوسفیان جُورس آ دمی ہیں، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا اگر میں اس کے مال میں سے اس کے اہل وعیال پر خرج کروں؟ فرمایا: معروف

طریقہ سے کرسکتی ہو۔''

ال حدیث کے بہت سے طرق بیں، اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ: "دفتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے! یہی کیفیت اپنی بھی ہے۔ " ہندہ کی تقدیق ہے، اور بیاطلاع دینامقصود ہے کہ اس کے بعد ان کی محبت میں اضافہ ہوگیا ہے۔ جس شخص نے اس کے برعس سمجھا، اس نے غلط سمجھا! مروان بن حکم کا ذکر:

مروان بن محم کا والد محم فتح مکہ کے دن اسلام لایا، مگر وہ چونکہ لوگوں کے سامنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے معاملات بتلایا کرتا تھا اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طائف کی طرف جلاوطن کردیا تھا، مروان چونکہ چھوٹا بچہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔

''علامہ قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ مروان کی ولادت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہوئی تھی، اور اس کا ساع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر بچینے میں ہی اپنے والد تھم کے ساتھ طائف چلاگیا، وہ اپنی خلافت کے ساتھ طائف ہی میں رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے رانہ میں واپس مدینہ منورہ میں آنے کی اجازت دے دی۔''

## مروان کے مطاعن:

میرا خیال بہ ہے کہ اس کا معاملہ مخدوش ہے، کیونکہ میرے (مصنف) نزدیک تاریخ میں اس کے محاس کی نسبت مطاعن زیادہ ہیں، واللہ اعلم! بہر حال اس کے مطاعن میں (سے چندایک) یہ ہیں:

ا:.....حضرت عثمان رضی الله عنه کے خلاف شورش اور فتنه بریا کرنا۔ ۲:.....حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما کو روضهٔ اقدس میں حضور صلی الله علیه

وسلم کے ساتھ دفن نہ ہونے دینا۔

۳:.....ولادت کے بعد جب اسے تحنیک کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ کا بیٹا گرگٹ اور ملعون کا بیٹا ملعون۔ (حاکم)

، ہے۔ منقول ہے کہ جنگ جمل میں اس نے ہی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ شہید کیا تھا۔

### مروان کے محاس:

ا: ....اس كے محاس ميں سے ايك حديث كا روايت كرنا ہے۔

۲:....صاحب مشکوۃ فرماتے ہیں کہ اس نے صحابہ کرامؓ کی کثیر جماعت سے روایت کی ہے، جن میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں، اس طرح اس سے حضرت عروہ بن زبیر اور علی بن حسین نے بھی روایت کی ہے۔

۳:....علامہ عسقلانی مقدمہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اس کرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اس کرماتے

مروان کے لئے رؤیت نبوی ثابت ہے۔

پی اگر رؤیت کا جُوت ہو بھی جائے تب بھی اس کو ناقدین کی جرح پر فوقیت حاصل نہیں ہوگی اور حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ مروان روایت میں متم نہیں تھا۔

سے اس کی صدافت پر اعتاد کی صدافت پر اعتاد کرتے ہوئے اس کی صدافت پر اعتاد کرتے ہوئے اس سے روایت نقل کی ہے۔

لوگوں کو غصہ اس بات پر ہے کہ اس نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کوشہید کیا اور اس نے خلافت کے لئے اپنی تکوار لہرائی، پھر جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے، رہا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کوقل کرنا تو وہ تاویل سے تھا۔ ۵:....امام بخاریؓ نے اس لی سند سے ایک مدیث بھی نقل فرمائی ہے جس کی سند ہے:

"واخرج البخارى عن محمد بن بشار عن شعبة عن الحكم عن على بن حسين عن مروان ....الخ."

٢:....بعض شارحين بخارى نے كہا ہے كہ حاكم كى حديث اس كے لئے قربت وزكؤة اور رحمت ہے، وراللم (احلم!

٤:....ابن القيم فرمات بي كه مروان كي مذمت كي تمام احاديث موضوع

يں۔

مؤلف فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ اہل انصاف کے لئے کافی ہے، اور کوئی مبتدع ہٹ دھری سے سرحتی اختیار کرے تو اس کی شکایت اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں ہے۔ یہ سررمضان ۱۲۳۲ھ کو نماز جعہ کا وقت ہے، اور میں اللہ تعالیٰ ہی سے خاتمہ بالخیر کی درخواست کرتا ہوں، وہ جود وانعام کے مالک ہیں۔
الحمد للہ آج 10رشعبان المعظم ۱۴۰۰ھ کو ترجمہ کمل ہوا۔

وصلی (اللّٰم) تعالی محلی خیر خلقہ میرنا محسر وآلہ وصعبہ والقاحہ (اصعین

# الناهيه كاعربي متن:

#### الفلاقاليا

نحمد الله على حسن الاعتقاد وحبِّ النبى وحبِّ العترةِ والصحابة بالاقتصاد صلى الله على سيدهم وعليهم وبلَّغ منا السلام اليه واليهم.

وبعد! فيا صاحِ خذ الناهية عن طعنِ معاوية واتبع الجماعة الناجية الراضية العالية واهجر الفرقة الغالية الطاغية العافية واترك الخطابيات الواهية الخالية الخاوية وادع بالفلاح لعبد العزيز بن احمد بن حامد بارك الله تعالى في مصنفاته وحفظها عن كل حاسد والله سبحانه هو الناصر وهو الاول والأخر، والكتاب مرتب على فصول.

# فصل في نبذ من فضائل الصحابة وَوَيُّهُمَّا

حسبك من القرآن قوله سبحانه: "لَا يَسْتَوِى مِنْكُم مَّنُ أَنْفَقَ مِنُ قَبُلُ الْفَتُحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ اَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَجُلِّلًا وَعَدَ اللهُ الْحُسُنَى." وفيه بشارة لاجمعهم بالجنة، كما قاله ابن حذه:

"عن عمران بن حصين رضى الله عنه مرفوعًا: خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم." الحديث رواه البخارى والترمذى والحاكم.

"وعن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا: خير الناس قرنى." الحديث رواه الشيخان واحمد والترمذى.

"وعن جابر رضى الله عنه مرفوعًا: لا تمس النار مسلمًا رانى او راى من رانى." رواه الترمذى والضياء المقدسي.

"وعن واثلة بن الاسقع رضى الله عنه مرفوعًا: طوبىٰ لمن رانى ولمن راى من رانى." رواه عبد بن حميد وابن عساكر.

"وعن عبدالله بن بُسر رضى الله عنه مرفوعًا: طوبىٰ لمن رانى وامن بى، طوبىٰ لمن راى من رانى وامن بى، طوبىٰ لهم وحسن مابٍ." رواه الطبرانى والحاكم.

"وعن انس رضى الله عنه مرفوعًا: مثل اصحابى فى امتى مثل الملح فى الطعام لا يصلح الطعام الا بالملح." رواه البغوى فى شرح السنة وابويعلى فى سننه.

"وعن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه مرفوعًا: ما من احد من اصحابي يموت بارض الا بعث قائدًا ونورًا لهم يوم القيامة. " رواه الترمذي وقال غريب، والضياء المقدسي.

"وعنه مرفوعًا: النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امنة لاصحابى فاذا ذهبتُ انا اتى اصحابى ما يوعدون، واصحابى امنة لامتى فاذا ذهب اصحابى اتى امتى ما يوعدون." رواه مسلم واحمد فى مسنده، وما توعد السماء الانشقاق الصحابة والتشاجر والمحن والامة المصائب وظلم الولاة.

"وعن عمر بن الحطاب رضى الله عنه مرفوعًا: اكرموا اصحابى! فانهم خياركم." الحديث رواه النسائى باسناد صحيح او حسن.

"وعنه مرفوعًا: سألتُ ربى عن اختلاف اصحابى من بعدى فاوحى الىّ: "يا محمد! ان اصحابک عندى بمنزلة النجرم فى السماء بعضها اقرى من بعض، ولكل نور فمن اخذ بشئ مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى." قال عمر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم." رواه زيد عن ابى سعيد الخدرى وفى اللفظ الاخير كلام. قال العسقلانى: ضعيف واهٍ. وعن ابن حزم: انه موضوع باطل. وقال ابن الربيغ: رواه ابن ماجة ولم يوجد فى سننه.

### فصل في النهي عن مطاعنهم

"عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعًا: لا تسبوا اصحابى! فلو ان احدكم انفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه." رواه البخارى ومسلم وابوداؤد والترمذى ورواه مسلم وابن ماجة عن ابى هريرة ورواه ابوبكر البرقانى على شرط الشيخين وزاد كاليوم.

"وعن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه مرفوعًا: الله! الله! في اصحابي، لا تتخذوهم غرضًا فمن احبهم فبحبّى احبّهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم، ومن اذاهم فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله ومن اذى الله يوشك ان يأخذه." رواه الترمذي وقال غريب.

"وعن عائشة رضى الله عنها مرفوعًا: ان شرار امتى اجرؤهم علىٰ اصحابي." رواه ابن عدى.

"وعن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا: اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله علىٰ شركم." رواه الترمذي والخطيب.

"وعن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعًا: من سب اصحابى فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين."

"وعن الحسن رضي الله عنه مرفوعًا: من خرج

من الدنيا شاتمًا لاحد من اصحابى سلّط الله عليه دابة تقرض لحمه، يجد المه الى يوم القيامة. "رواه ابن ابى الدنيا فى القبور.

"وعنه مرفوعًا: ان الله احتارنى واختار لى اصحابا فجعل لى منهم وزراءً وانصارًا واصهارًا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلًا." رواه الطبراني والحاكم.

## فصل في النهي عن ذكر المسلم الإبخير

"وعن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا: سباب المسلم فسوق." رواه البحارى ومسلم واحمد والترمذى والنسائى وابن ماجة ورواه ابن ماجة عن ابى هريرة وسعد، والطبرانى عن عبدالله بن مغفل، والدارقطنى عن جابر.

"وعن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا: ايّما رجل قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما." رواه البخارى ومسلم واحمد.

"وعن ابى ذرِّ رضى الله عنه مرفوعًا: لا يرمى رجل رجلًا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذالك." رواه البخارى.

"وعن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا: ليس المؤمن بالطعّان ولا باللعّان ولا الفاحش ولا البذي." رواه الترمذي والبيهقي واحمد والبخاري في التاريخ، والحاكم في مستدرك، وابن حبان في صحيحه.

"وعن ابى الدرداء رضى الله عنه مرفوعًا: ان العبد اذا لعن شيئًا صعدت الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها فيمنعان دونها فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذى لُعن فان كان لذالك اهلًا والا رجعت الى قائلها." رواه ابوداؤد.

### فصل في النهي عن سبّ الاموات

"عن عائشة رضى الله عنها مرفوعًا: لا تسبوا الاموات فانهم قد الْفَضُوا الى ما قدموا." اخرجه البخارى.

### فصل في النهي عن ذكر التشاجر

ذكر كثير من المحققين ان ذكره حرام مخافة ان يؤدى الى سوء الظن ببعض الصحابة ويعضده الحديث المرفوع: "لا يبلغنى احد من اصحابى عن احد شيئًا، فانى أحبّ ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر." رواه ابوداؤد من حديث ابن مسعود.

وقال ابوليث سئل عن ابراهيم النجعى رحمه الله عن حروب الصحابة فقال: "تلك دمآء طهر الله ايدينا منها، افنلطخ السنتنا." انتهى ..

وانما اضطر اهل السنة الى ذكر تلك القصص لان المبتدعة اخترعوا فيها مفتريات واكاذيب حتى ذهب بعض المتكلمين الى ان

روايات التشاجر كلها كذب ونعم القول هو، الا ان بعضها ثابت بالتواتر، واجمع اهل السنة والجماعة على تاويل ما ثبت منها تخليصا للعامة عن الوساوس والهواجس وامّا ما لم يقبل التاويل فهو مردود، فان فضل الصحابة وحسن سيرتهم واتباعهم الحق ثابت بالنصوص القاطعة واجماع اهل الحق فكيف يعارضه رواية الأحاد سيما من الروافض المتعصبة الكذابين.

### فصل في قصة التشاجر محتصرًا

ثبت بالإسانيد ان اهل مصر قدموا المدينة فسألوا عثمان رضي الله عنه ان يعزل عبدالله بن ابي سرح عن مصر، وان يولّى عليهم محمد بن ابي بكر رضي الله عنه، ففعل، فكتب وزيره مروان بن الحكم الي عبدالله ان يقتلهم اذا بلغوه، فالتقى حامل الكتاب والمصريون في السبيل، فاخذوه منه فاذا هو من امير المؤمنين وبخاتمه والحامل عبده على ناقته فرجعوا الى المدينة وحاصروا داره، فمنع عثمان رضى الله عنه الصحابة عن قتالهم حقنا لدماء المسلمين وحرصًا على الشهادة التي بلغته عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوه ثم بايعوا عليًّا كرم الله وجهه فطلبه عائشة وزبير وطلحة ومعاوية رضى الله عنهم ان يقتلهم قصاصًا. فاستمهلهم حتى يستوى امره ولا يثور الفتنة فطال الكلام ووقع التشاجر وكل ما قدر الله سبحانه فهو كائن لا محالة، فحارب طلحة وزبير وعائشة رضى الله عنهم بقرب البصرة فقتل الاؤلان وعقر جمل عائشة رضى الله عنها ولذا يسمى حرب الجمل فارسلها الى المدينة بعزة وكرامة ثم حارب معاوية رضى الله عنه بالصفين على ساحل الفرات فاستمر الحرب

# الى ان وقع اختلاط يشبه الصلح. والله سبحانه اعلم! فصل في ان المجتهد لا يو خذ بالخطأ

الاصل فيه الحديث المرفوع الصحيح: "اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر واحد." رواه البخارى ومسلم واحمد وابوداؤد والنسائى والترمذى عن ابى هريرة، والبخارى واحمد والنسائى وابوداؤد وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو بن العاص، والبخارى عن ابى سلمة، فالاجران للاجتهاد والاصابة، والاجر الواحد للاجتهاد وحده، والصحابة الاربعة مجتهدون فى الحرب مخطئون فيه، وعلى رضى الله عنه مجتهد مصيب. وقد تقرر فى الاصول انه يجب على المجتهد ان يعمل بما اذى اليه اجتهاده، ولا لوم عليه ولا على مقلده، فالقاتل والمقتول من الفريقين فى الجنة، والحمد لله رب العالمين.

"واخرج ابن سعدٍ عن ابى ميسرة عمرو بن شرحبيل قال رأيت كأنى ادخلتُ الجنة فاذا قباب مضروبة، قلت: لمن هذه؟ قالوا: لذى الكلاع وحوشب وكانا ممن قُتل مع معاوية. قلت: فاين عمار واصحابه؟ قالوا: امامك! قلت: وقد قتل بعضه، بعضًا، قيل: انهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة. قلت: فما فعل اهل النهر يعنى الخوارج؟ قال: لقوا برحًا اى شدة."

فصل في نبذ من فضائل عائشة رضى الله عنها

"عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه مرفوعًا: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام." رواه البخارى ومسلم والترمذى وابن ابى شيبة وابن ماجة وابن جرير.

"وعن أبى موسىٰ قال: ما اشكل علينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة رضى الله عنها الا وجدنا عندها علمًا." رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب.

"وعن ام هانى اخت على بن ابى طالب رضى الله عنه مرفوعًا: يا عائشة! سيكون سوارك العلم والقران." رواه امامنا الاعظم في مسنده.

"وعنها مرفوعًا: انه ليهوّن على الموت انى رأيتك زوجتى فى الجنة." وفى رواية: "هوّن على الموت لانى رأيت عائشة فى الجنة." رواه الامام ابوحنيفة رحمه الله فى مسنده.

"وعنها مرفوعًا: يا عائشة! هذا جبريل يقرئك السلام، قلت: وعليك السلام ورحمة الله." رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائي

"وعنها قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اريتك في المنام ثلث ليالٍ يجئ بك الملك فى سرقة من حريو، فقال: امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فاذا انت هى. فقلت: ان يكن هذا ما رأيته فى المنام يمضه. "رواه البخارى ومسلم.

"وعنها قالت: ان الناس كانوا يتحرُّون بهداياهم يوم عائشة رضى الله عنها يبتغون بذالك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم." وقالت: "ان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنّ حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر ام سلمة وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم حزب ام سلمة فقلن لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من اراد ان يهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليهده اليه حيث كان. فقال لها: لا تؤذيني في عائشة فان الوحي لم يأتني وانا في ثوب امرأة الا عائشة! قالت: اتوب الى الله من اذاك يا رسول الله! ثم انهم دعون فاطمة رضي الله عنها فارسلن الَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بُنيّة! الا تحبين ما احبُ؟ قالت: بلي! قال: فاحبّى هذه." رواه البخاري ومُسَلَّم والنسائي.

تنبيه: ..... لعل ظانا يظن ان رواية مناقبها عنها مما لا يجدى نفعًا وهو ظن فاسد، فان الحديث الاول من اعظم المناقب ويحصل به توثيقها وصلاحها وصدقها في كل ما روته.

# فصل في مناقب طلحة رضى الله عنه

قال مؤلف المشكوة: هو طلحة بن عبيدالله يكنى ابا محمد القرشي، قديم الاسلام، شهد المشاهد كلها غير بدر، لان النبى صلى الله عليه وسلم بعثه مع سعيد بن زيد يتعرفان خبر عير قريش، وجرح يوم احد اربعة وعشرين جراحة، وقيل كانت فيه خمس وسبعون جراحة، وقيل كانت فيه خمس وسبعون بين طعنة وضربة ورمية، وروى الترمذى بضع وثمانون. قتل يوم الخميس لعشرين من جمادى الأخر سنة ست وثلاثين ودفن بالبصرة وله اربع وستون سنة. وذكر النووى انه اعتزل الناس تاركًا للقتال فاصابه سهم فقتله، ويقال رماه مروان بن الحكم.

"واخرج البخارى عن عمر رضى الله عنه قال: توفى النبى صلى الله عليه وسلم وهو عنه (طلحة) راضٍ." (بخارى مناقب طلحة ج:١ ص:٥٢٧)

"واخرج مسلم عن ابى هريرة رضى الله عنه:
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو
وابوبكر وعمر وعلى وعثمان وطلحة والزبير (رضى
الله عنهم) فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: اهدأ! فما عليك آلا نبى او صديق او
شهيد."

"واخرج الترمذي عن عبدالرحمٰن بن عوفٍ، وابن ماجة واحمد والضياء المقدسي والدار قطني عن سعيد بن زيد قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابوبكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلى في الجنة، وعلى في الجنة، والزبير في الجنة، وعلى في الجنة، وسعد بن ابى وقاص في الجنة، وسعد بن ابى وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وابو عبيدة بن الجراح في الجنة."

"واخرج الترمذى عن الزبير قال: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد درعان فنهض الى الصخرة فلم يستطع فاقعد تحته طلحة فصعد النبى صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال: فسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اوجب طلحة."

"واخرج الترمذي عن جابر قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طلحة بن عبيدالله فقال: من احب ان ينظر الى رجل يمشى على وجه الارض وقد قضى نحبه فلينظر الى هذا."

"واخرج الترمذى والحاكم عن جابر: من سره ان ينظر الى شهيد يمشى على وجه الارض، فلينظر الى طلحة بن عبيدالله."

"واخرج ابن ماجة عن جابر وابن عساكر عن ابى هريرة وابى سعيد: ان طلحة مر على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: شهيد يمشى على وجه الارض."

"واخرج الترمذي وابن ماجة عن معاوية وابن

عساكر عن عائشة: طلحة ممّن قضى نحبه."

"واخرج الترمذى وقال حسن غريب عن طلحة: ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لاعرابى جاهل سله عمن قضى نحبه من هو؟ وكانوا لا يتجرّءون على مسئلة يوقرونه ويهابونه فسأله الاعرابى فاعرض عنه، ثم سأله فاعرض عنه، ثم الى اطلعت من باب المسجد وعلى ثياب خضر فلما رانى النبى صلى الله عليه وسلم قال: اين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الاعرابى: انا يا رسول الله! قال: هذا ممن قضى نحبه."

"واخرج الترمذى والحاكم عن على كرم الله وجهه يقول: سمعت اذنى من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: طلحة والزبير جاراى فى الجنة."

"واخرج البخارى عن قيس بن حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقي بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت."

"واخرج البيهقى عن جابر انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وبقى معه احد عشر رجلا من الانصار وطلحة بن عبيدالله وهو يصعد في الجبل فلحقهم المشركون فقال: الا احد لهؤلاء؟ فقال طلحة: انا يا رسول الله! فقال: كما انت يا طلحة.

فقال رجل من الانصار: فانا يا رسول الله! فقاتل عنه فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه ثم قتل الانصاري فلحقوه. فقال: الا رجل لهؤلاء؟ فقال طلجة مثل قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله، فقال رجل من الانصار: فانا يا رسول الله! فاصحابه يصعدون ثم قتل فلحقوه فلم يزل يقول مثل القول الاول فيقول طلحة: انا يا رسول الله! فيجيبهُ فيستأذنه رجل من الانصار للقتال فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله حتى لم يبق معه الإطلحة فغشوهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء؟ فِقال طلحة: انا يا رسول الله! فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله واصيبت انامله، فقال: حِس (حِس، بكسر فتشديد كلمة يقولها الانسان إذا أصابه ما مضه وأخرقه)، (نهاية) قال: لو قلت بسم الله او ذكرت اسم الله لرفعتك ملائكته والناس ينظرون اليك في جوّ السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الي اصحابه وهم مجتمعون."

"وذكر الشيخ نورالحق فى ترجمة صحيح البخارى ان عليًّا رأى طلحة قتيلا يوم الجمل فبكى حتى ابتل لحيته، فقال: ارجو انا وانت ممن قال الله تعالىٰ فيهم: "وَنَزَعُنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنُ غِلٍّ اِخُوانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيُن."

فصل في مناقب محمد بن طلحة رضى الله عنه يلم عليه يلقب بالسجاد لكثرة سجوده، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسماه محمدًا وكناه بابي سليمان.

وفى الاستيعاب انه قتل يوم الجمل وكان طلحة امره ان يتقدم للقتالم فشل درعه بين رجليه وقام عليها، وكلما حمل عليه رجل قال نشدتك بحم حتى شد عليه العنسى فقتله وانشأ يقول:

واشعث قوام بآیات ربّه قلیل الاذی فیما ترکی العین مسلم هتکت له بالرمح جیب قمیصه فخر صریعًا للیدین وللفم علیٰ غیر شی غیر آن لیس تابعًا علیٰ ومن لا یتبع الحق یندم یذکرنی خم والرمح شاجر فهلا تلا خم قبل التقدم فهلا تلا خم قبل التقدم (فتح الباری ج:۸ ص:۵۵۵)

فلما راه على كرم الله وجهه بين القتلى استرجع وقال: "ان كان شابًا مليحًا ثم قعد كئيبًا." وروى الدار قطنى انه مرّ به قتيلا فقال: "هذا السجاد قتله برُّه بابيه."

# فصل في مناقب الزبير رضى الله عنه

مر كثير منها في مناقب طلحة رضى الله عنه قال مؤلف المشكواة: هو زبير بن العوام ابوعبدالله القرشي وامه صفية عمة النبي

صلى الله عليه وسلم. اسلم قديما، وهو ابن ستة عشر سنة فعذّب بالدخان ليرجع فلم يرجع، فشهد المشاهد كلها وهو اول من سل السيف فى سبيل الله وثبت مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ، قتله عمرو بن جرموز بسَفَوان من ارض البصرة وله اربع وستون سنة ودفن بوادى السباع ثم حول الى البصرة وقبره مشهور بها.

وروى انه قتل منصرفًا عن القتال مصليًّا، وقال على رضى الله عنه لما رأى سيفه: "هذا سيف ذب كثيرًا عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم." ثم قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بشر قاتل ابن صفية بالنار!" فقال ابن جرموز: "ان قاتلناكم فنحن فى النار، وان قاتلنا لكم فنحن فى النار، وان قاتلنا لكم فنحن فى النار." فقتل نفسه غيظًا.

"واخرج البخارى والترمذى عن جابر والحاكم عن على قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل نبى حواريًّا، وان حوارى الزبير."

"واخرج الشيخان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: انا!"

"واخرج الحاكم ندب رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم يوم الخندق فانتدب الزبير ثم نديهم فانتدب الزبير." فقال الحديث.

"واخرج الشيخان والترمذي عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه، فقال: فداك ابى والمي."

"واخرج البخارى عن عروة ان اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك: الا تشد فنشد معك. فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر، قال عروة (ابن الزبير): فكنت ادخل اصابعى فى تلك الضربات العب وانا صغير."

فائدة: ..... قال نورالحق فى ترجمة صحيح البخارى يرموك موضع بالشام، التقى به الروم والمسلمون فى خلافة عمر رضى الله عنه، فقتل من المسلمين اربعة الاف ومن الروم مائة الف وحمسة الاف واسر منهم اربعون الفًا.

## فصل في فضائل معاوية رضى الله عنه

اعلم ان صحابته الكرام مائة الف واربعة عشر الفًا كالانبياء ومن ورد فيه احاديث الفضائل اشخاص معدودة وكفى بالصحبة فضلًا للباقى لترتب الفضائل العظيمة عليها مما نطق به الكتاب والسنة فان فقدت احاديث الفضائل لبعضهم او قلت فلا اجحاف به ولنذكر من فضائل معاوية رضى الله عنه ما يزيده شرفًا ومكانةً في قلوب المسلمين.

فاحداها: قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم عَلَم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب." رواه الامام احمد في مسنده عن عرباض بن سارية هو كتاب عظيم الاعتماد. قال الحافظ الثقة جلال الدين السيوطي

رحمه الله: كلما في مسند احمد مقبول، وضعيفه قريب من الحسن. قال: وقال الامام احمد: ما اختلف المسلمون فيه فارجعوا الى المسند فان وجدتموه فحسن والا فليس بحجة. واطلق بعضهم الصحة على كل ما فيه واخطأ ابن الجوزى في نسبة بعض احاديث الوضع اليه كما هو عادته من التعصب والافراط. وقال شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني: ليس فيه موضوع وهو احسن من السنن الاربعة.

والثانية: .... عن عبدالرحمن بن ابي عميرة (الصحابي المدني) ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاوية: "اللُّهم اجعله هاديا مهديا واهد به." رواه الترمذي وحسّنه وكتابه جليل القدر حتى قال شيخ الاسلام الهروى: "هو عندى انفع من الصحيحين لما فيه من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال دونهما. " واطلق الحاكم والخطيب الصحة على جميع ما فيه. وقال الترمذي: "عرضت هذا الكتاب على علماء الحجاز والعراق وحراسان، ومن كان في بيته فكانما في بيته نبي يتكلم." والثالثة: ..... عن ابن ابي مليكة قال: قيل لابن عباس رضى الله عنه: هل لك في امير المؤمنين معاوية فانه ما اوتر الا بواحدة؟ قال: اصاب انه فقیه. رواه البخاري. قال الشراح اي مجتهد وفي رواية اخري للبخاري عن ابن ابي مليكة قال: اوتر معاوية بعد العشاء بركعةٍ وعنده مولى لابن عباس رضى الله عنه، فاتى ابن عباس فقال: دعه فانه قد صحِب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى ـ وكان ابن عباس رضى الله عنه من فضلاء الصحابة ويلقب البحر لسعة علمه وحبر الامة وترجمان القران، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والحكمة والتأويل فاستجيب، وكان من خواص اصحاب على كرم الله وجهه وشديد الانكار على اعدائه، وارسله على رضى الله عنه ليحاج الحرورية فحاجهم حتى لم يبق لهم حجة، فاذا شهد مثله لمعاوية بانه مجتهد وكف مولاه عن الانكار مستدلًّا بانه من الصحابة، قال شيخ الاسلام ابن حجر: هذا شهادة من حبر الامة بفضله.

والرابعة: ..... انه كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الامام مفتى الحرمين احمد بن عبدالله بن محمد الطبرى فى خلاصة السير: ان كتابة صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر: الخلفاء الاربعة، وعامر بن فهيرة، وعبدالله بن ارقم، وابى بن كعب، وثابت بن قيس بن شماس، وخالد بن سعيد بن العاص، وحنظلة بن الربيع الاسلمى، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن ابى سفيان، وشرحبيل بن حسنة (رضوان الله عليهم اجمعين)، وكان معاوية وزيد الزمهم لذالك واخصهم به، انتهى. وما قيل ان كتابه الوحى غير ثابت فمردود بقول الامام احمد بن محمد القسطلانى فى شرح صحيح البخارى ولفظه: "معاوية بن ابى سفيان صخرٍ ولد حربٍ شرح الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم."

والخامسة: ...... ما ذكره على الهروى فى شرح المشكواة ان الامام عبدالله بن المبارك سئل: ان عمر بن عبدالعزيز افصل ام معاوية؟ فقال: "غبارٌ دخل فى انف فرس معاوية حين غزا فى ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من كذا من عمر بن عبدالعزيز." فتامّل فى هذه المنقبة وانما يظهر عليك فضيلة هذه الكلمة اذا عرفت فضائل عبدالله بن المبارك وعمر بن عبدالعزيز، وهى لا تحصى ومحل بسطها كتب تواريخ المحدثين. وعمر يسمى امام الهدى وخامس الخلفاء الراشدين، والمحدثون والفقهاء يحتجون بقوله ويعظمونه جدًا، وكان الخضر عليه

السلام يزوره، وهو اول من امر بجمع الحديث، فاذا كان معاوية رضى الله عنه افضل منه فما ظنك به!!

والسادسة: ..... ان البخارى ومسلمًا يرويان عنه الحديث مع شرطهما ان لا يرويان الاعن ثقةٍ ضابطٍ صدوقٍ ......"

والسابعة: ..... ثناء الصحابة واهل الحديث عليه مع انهم اعرف الناس بفضائل على رضى الله عنه واعلمهم بحكايات التشاجر واصدقهم لهجةً وقال الامام القسطلاني في شرح البخاري معاوية ذو المناقب الجمة. وفي شرح مسلم هو من عدول الفضلاء والصحابة الخيار. قال الامام اليافعي: كان حليمًا كريمًا سائسًا عاقبًلا كامل السودد ذا دهاء وراى كأنما خلق للملك. ويكتب المحدثون بعد اسمه: "رضى الله عنه" كسائر الصحابة بلا فرق. ومرّ قول ابن عباس رضى الله عنه برواية البخارى، وذكر في النهاية الجزرية عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسودد من معاوية. قيل: ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرًا منه وكان هو اسودد من عمر. قيل: اراد اسخى واعطىٰ للمال، وقيل: هو احكم منه. وذكر القاضي عياض ان رجلًا قال للمعافي بن عمران: عمر بن عبدالعزيز افضل من معاوية. فغضب وقال: لا يقاس احد باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية: صاحبه وصهره وكاتبه وامينه علىٰ وحي الله عز وجل.

والثامنة: ..... كثرة رواية الحديث، وذكر الامام الذهبي انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر وعمر واخته ام حبيبة وغيرهم، وروى عنه ابوذر مع تقدمه وابن عباس وابوسعيد وجرير وجماعة من الصحابة وجبير وابو ادريس الخولاني وسعيد بن المسيب

وخالد بن معدان وابوصالح السمان وسعيد وهمام بن منبه وخلق كثير، انتهىٰ.

وروى البخارى عنه فى صحيحه ثمانية احاديث ولنذكر ههنا شيئًا من الأحاديث التى رواها فانها توجب شرفا وتغرس حبّا له فى قلوب العلماء:

"واخرج احمد وابوداؤد والحاكم عن معاوية مرفوعًا: ان اهل الكتاب تفرقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وتفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة، ويخرج من امتى قوم تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منهم عرق ولا مفصل الا دخله."

"واخرج البيهقى وابوداؤد عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انك اذا تبعت العورات افسدتهم."

"واخرج احمد والنسائي والحاكم عن معاوية رضى الله عنه مرفوعًا: كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركًا او من يقتل مؤمنًا عمدًا."

"واخرج ابويعلى والطبرانى عن معاوية رضى الله عنه مرفوعًا: ستكون ائمة من بعدى يقولون فلا يرد عليهم قولهم يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة."

"واخرج الترمذي عن معاوية رضى الله عنه مرفوعًا: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة

فاقتلوه."

"واخرج ابوداؤد عن معاوية رضى الله عنه مرفوعًا: اذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا فاقتلوهم." والامر بالقتل تهديد او منسوخ.

"واخرج ابوداؤد والنسائى عن ابى هريرة وابن عمر نحو حديث معاوية."

"واخرج البخارى عن ابى امامة بن سهل قال سمعت معاوية بن ابى سفيان وهو جالس على المنبر اذن المؤذن فقال: الله اكبر، الله اكبر، قال معاوية: الله اكبر الله اكبر. فقال: اشهد ان لا الله الا الله، فقال معاوية: وانا. قال: اشهد ان محمدًا رسول الله، فقال معاوية: وانا. فلما ان قضى التاذين قال: يا ايها الناس! انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم متى من مقالتى."

"واخرج احمد بن علقمة بن ابى وقاص قال: انى لعند معاوية رضى الله عنه اذا اذن المؤذن فقال معاوية كما قال مؤذنه، حتى اذا قال: حى على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة الا بالله. فلما قال: حى على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. وقال بعد ذالك ما قال المؤذن، ثم قال: سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذالك. "

"واخرج البخارى ومسلم ومالك فى الموطأ وابوداؤد والترمذى والنسائى عن حميد بن عبدالرحمٰن بن عوف انه سمع معاوية بن ابى سفيان عام حج وهو على المنبر يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسى: اين علماءكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم."

"واخرج الشيخان والنسائى عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فاخرج كبة من شعر قال: ما كنت ارى احدًا يفعل هذا غير اليهود، ان النبى صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعنى الواصلة فى الشعر."

"واخرج النسائى عن سعيد المقبرى قال رأيت معاوية بن ابى سفيان على المنبر ومعه فى يده كبة من كبب النساء من شعر، فقال: ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا! انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ايما امرأة زادت فى رأسها شعرًا ليس منه فانه زور تزيد فيه."

"واخرج الطبراني عنه مرفوعًا: ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه."

"واخرج ابوداؤد عن معاوية رضى الله عنه: ان

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات."

"واخرج ابوداؤد ان معاویة رضی الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء او كاد يقطر ثم مسح من مقدمه الى مؤخره، ومن مؤخره الى مقدمه."

"واخرج ابوداؤد عن معاویة رضی الله عنه مرفوعًا: لا تبادرونی بركوع ولا بسجود، فانه مهما اسبقكم به اذا ركعت تدركونی به اذا رفعت انی قد بدنت."

"واخرج ابونعيم عن معاوية مرفوعًا: ان رجلًا كان يعمل السيات وقتل سبعة وتسعين نفسًا كلها يقتل ظلما بغير حق، فخرج فاتى ديرانيا فقال: يا راهب! ان رجلا قتل سبعة وتسعين نفسًا كلها يقتل ظلما بغير حق، فهل له من توبة؟ فقال: لا! فقتله ايضًا. ثم اتى راهبًا اخر، فقال له مثل ما قال لصاحبه، فقال له: ليست لك توبة! فقتله ايضًا. ثم اتى راهبًا اخر، فقال له مثل ما قال لصاحبه، فقال له مثل ما قال لصاحبه، فقال له: ليست لك توبة! فقتله ايضًا. ثم اتى راهبًا آخر فقال له: ليست لك عمله قد قتل له: ان الأخر لم يدع من الشر شيئًا الا عمله قد قتل مائة نفس كلها يقتل ظلما بغير حق، فهل له من توبة؟ قال له: والله! لئن قلت لك ان الله لا يتوب

على من تاب اليه، لقد كذبت. هلهنا دير فيه قوم متعبدون فأته فاعبد الله معهم فخرج تائبًا حتى اذا كان ببعض الطريق بعث الله اليه ملكا قبض نفسه، فحضرته ملّئكة العذاب وملّئكة الرحمة، فاختصموا فيه فبعث الله اليهم ملكًا فقال لهم: الى اى القريتين كان اقرب؟ فهو منهما فقاسوا ما بينهما فوجدوه اقرب الى قرية التوابين بقيس انملة فغفر له."

"وقال الشيخ الاكبر في الفتوحات المكية روينا من طريق ابي داؤد عن عبدالله بن علاء عن مغيرة بن قرة قال قام معاوية في الناس يومًا في المسجد على باب حرض، فقال: يا ايها الناس! انا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وانا متقدم بالصوم فمن احب ان يفعل فليفعل. فمال اليه مالك بن هبيرة فقال: يا معاوية! اشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شئ من رأيك؟ فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسره."

"واخرج البخارى عن حميد بن عبدالرحمن سمعت معاوية رضى الله عنه خطيبًا يقول: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين، وانما انا قاسم والله يعطى، ولن تزال هذه الامة قائمة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى امر الله."

"واخرج مسلم عنه: سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول: انما انا خازن فمن اعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن اعطيته عن مسئلة وشره كان كالذى ياكل ولا يشبع."

"واخرج مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسئلة فوالله! لا يسألني احد منكم فتخرج له مسئلته منى شيئًا وانا له كاره، فيبارك له في ما اعطيته."

"واخرج ابوداؤد والنسائى عن معاوية رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب الا مقطعا. " وفى رواية لهما عنه مرفوعًا: "لا تركبوا الخز ولا النمور."

"واخرج النسائى ان معاوية رضى الله عنه قال وعنده جمع من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال: اتعلمون ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم!"

"واخرج ابوداؤد عن معاوية رضى الله عنه قال: يا اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم! هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمار؟ قالوا: نعم! قال: فتعلمون انه نهى ان يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: اما هذه فلا! فقال: اما انها معهن ولكنكم نسيتم."

"واخرج مسلم عن طلحة بن يحيىٰ عن عمه

قال: كنت عند معاوية بن ابى سفيان فجاءه المؤذن يدعوة الى الصلوة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة."

"واخرج مسلم عن ابي سعيد قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما اجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله! قال: الله ما اجلسكم الا ذاك؟ قالوا: والله ما اجلسنا الا ذاك! قال: أمَّا اني لم استحلفكم تهمة لكم وما كان احد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل عنه حديثا منى وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال: ما اجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا. قال: الله ما اجلسكم الا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا الا ذاك! قال: اما انى لم استحلفكم تهمة لكم ولكنه اتانى جبريل فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملآئكة. وقال المحدث القاضي عياض في الشفاء يروى ان معاوية كان يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال له: الق الدواة وحرف القلم واقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم."

التاسعة: .....كان حريصًا على اتباع السنة، روى البغوى في شرح السنة عن آبي مجلز ان معاوية رضى الله عنه خرج وعبدالله بن عامر

وعبدالله بن الزبير جالسان، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير فقال معاوية: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوء مقعده من النار." واخرج هذا الحديث عنه الترمذي وابوداؤد واحمد.

"واخرج ابوداؤد والترمذى عن عمرو بن مرة انه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئًا من امر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلا على حوائج الناس."

"واخوج البخارى عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة ان معاوية (رضى الله عنه) كتب الى المغيرة: ان اكتب الى بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب اليه المغيرة: انى سمعته يقول عند انصرافه من الصلوة: "لا الله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير." قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ومنع وهات وعقوق الامهات ووأد البنات."

"واخرج الترمذى ان معاوية كتب الى عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها، ان اكتبى الى كتابا توصينى فيه ولا تكثرى على. فكتبت عائشة رضى الله عنها الى معاوية: سلام عليك اما بعد! فانى سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. والسلام عليك!"

"واخرج الترمذى وابوداؤد عن سليم بن عامرٍ يقول: كان بين معاوية وبين اهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى اذا انقضى العهد اغار عليهم فاذا رجل على دابة او على فرس وهو يقول: الله اكبر! وفاء لا غدر! فنظروا فاذا هو عمرو بن عنبسة، فسأله معاوية عن ذالك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضى امده او ينبذ اليهم على سواء. قال فرجع معاوية رضى الله عنه بالناس."

ومن شدة حبه النبى صلى الله عليه وسلم ما ذكره القاضى عياض فى الشفاء ان عابس بن ربيعة لما دخل على معاوية من باب الدار قام من سريره وتلقاه وقبل بين عينيه واقطعه المرغاب (نهر بمرو) لشبهه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

العاشرة: ..... كان يأمر الناس باتباع الحديث وينهاهم عن مخالفته. قال الامام أبن حجر العسقلاني: كان اذا اتى المدينة وسمع من فقهائها شيئًا يخالف السنة قال لاهل المدينة: اين علماءكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ورأيته يفعل كذا.

"واخرج البخارى عنه قال: انكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر."

"واخرج مسلم عن عمرو بن عطاء قال: ان نافع بن جبير ارسله الى السائب بن اخت نمر يسأله عن شئ راه منه معاوية فى الصلاة، فقال: نعم! صليت معه الجمعة فى المقصورة فلما سلم الامام قمت فى مقامى فصليت فلما دخل ارسل الى فقال: لا تعد لما فعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذالك ان لا نوصل صلواة بصلواة حتى نتكلم او نخرج."

"واخرج مسلم عن معاوية رضى الله عنه:
"اياكم والاحاديث الاحديثا كان في عهد عمر، فان
عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل." قال الشارح
النهي عن الاكثار من الاحاديث بغير تثبت لما شاع في
زمنه من التحدث عن اهل الكتاب وما وجد في كتبهم
حين فتحت بلدانهم وامرهم بالرجوع في الاحاديث
الى ما كان في زمن عمر وضطبه الامر وشدته فيه
وخوف الناس سطوته ومنعه الناس من مسارعتهم الي
الاحاديث وطلبه الشهادة على ذالك حتى استقرت
الاحاديث واشتهرت السنن."

"واخرج البخارى عن محمد بن جبير بن مطعم يحدث انه بلغ معاوية رضى الله عنه وهم عنده في وفد من قريش ان عبدالله بن عمرو يحدث انه سيكون

ملک من قحطان فغضب فقام فاثنی علی الله بما هو اهله، ثم قال اما بعد! فانه بلغنی ان رجالا منکم یحدثون احادیث لیست فی کتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم واولئک جهالکم فایاکم والامانی التی تضل اهلها، فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: ان هذا الامر فی قریش لا یعادیهم احد الا کبه الله علی وجهه ما اقاموا الدین."

الحادية عشرة: ..... تبعه كثير من الصحابة الكرام كعمرو بن العاص وابنه عبدالله الزاهد ومعاوية بن خديج وغيرهم رضى الله عنهم.

الثانية عشرة: ..... ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه استخلفه على الشام مع انه كان شديد التحرى في صلاح الامراء وفسادهم واقره عثمان فلم ينزله.

الثالثة عشرة:..... ان الفقهاء يعتمدون على اجتهاده ويذكرون مذهبه كسائر الصحابة كقولهم: ذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب الى ان المسلم يرث الكافر. وقولهم عن معاوية: كان المعراج رؤيا صالحة كما روى عن عائشة. وقولهم روى الاستلام الركنين اليمانيين عن الحسن او الحسين وصح عن معاوية.

الرابعة عشرة: ..... تسليم الحسن بن على الخلافة اليه مع ان معه اكثر من اربعين الفا بايعوه على الموت فلو لم يكن اهلا لها لما سلمها السبط الطيب اليه ويحاربه كما حاربه ابوه رضى الله عنهم وعن اولادهم، وسيأتى تفصيله.

الخامسة عشرة: ..... ان كان يتأدب الى الحسن ويخدمه ويروى

فضائل اهل البيت فهذا يدل على ايثاره الحق مع المنازعة والمخاصمة التي سبقت بقدر الحق سبحانه.

"واخرج احمد عن معاوية رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسان الحسن وشفتيه وانه لن يعذب الله لسانا او شفة مصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر القارى الهروى في شرح المشكوة عن عبدالله بن بريدة ان الحسن دخل على معاوية رضى الله عنه فقال: لاجيزنك بجائزة لم اجز بها احدًا قبلك، ولا اجيز بها احدًا بعدك، فاجازه باربع مائة الف فقبلها."

"واخرج احمد ان رجلًا سأل معاوية عن مسئلة فقال اسأل عنها عليا، فهو اعلم. فقال: يا امير المؤمنين جوابك فيها احب الى من جواب على! قال: بئسما قلت لقد كرهت رجلًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزه بالعلم عزا ولقد قال له: انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى. وكان عمر رضى الله عنه اذا اشكل عليه شئ اخذ منه. واخرجه اخرون بنحوه، وزاد بعضهم قم لا اقام الله رجليك ومحا اسمه من الديوان ولقد كان عمر يسأله ويأخذ عنه، ولقد شهدته اذا اشكل عليه قال ههنا على رضى الله عنه."

روى الامام المستغفري باسناده الى عقبة بن عامر قال كنت

امشى مع معاوية فقال: والله! ما على الارض رجل احب الى من على بن ابى طالب قبل الذى كان بينى وبينه، وانى لإعلم انه يملك من ولده من هو خير اهل الارض فى زمانه وان له اسما فى السماء يعرفه به اهل السماء وان له علامة يكون فى زمانه الخصب ويميت الباطل ويحيى الحق وهو زمان الصالحين يرفعون رؤسهم وينظرونه.

"واخرج الحاكم وابن النجاري عن هشام بن محمد عن ابيه قال: كان عطاء الحسن بن على من معاوية مائة الف في كل سنة، فحبسها عنه في احد السنين فاضاق اضاقةً شديدة قال فدعوت بدواة لاكتب الىٰ معاوية لاذكره نفسى ثم امسكت، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: كيف انت يا حسن؟ قلت: بخير يا ابت وشكوت اليه تاحر المال عنى. قال: ادعوت بدواة لتكتب الى مخلوق مثلك لتذكره ذالك؟ قلت: نعم يا رسول الله! فكيف اصنع؟ قال: قل: اَللَّهُمَّ اقُذِف فِي قَلْبي رَجَاءَكَ وَاقْطَعُ رَجَاءِي عَمَّنُ سِوَاكَ حَتَّى َلَا أَرْجُوُ آحَدًا غَيْرَكَ، ٱللَّهُمَّ وَمَا ضَعُفَتُ عَنْهُ قُوَّتِي وَقَصُرَ عَنْهُ عَمَلِيُ وَلَمُ تُنْتَهِ اِلَّهِ رَغُبَتِي وَلَمُ تَبُلُغُهُ مَسْأَلَتِي وَلَمُ يَجُو عَلَى لِسَانِي مِمَّا اعْطَيْتَ اَحَدًا مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ مِنَ الْيَقِينُ فُخُصَّنِي بِهِ يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. قال: فوالله! ما الححت به اسبوعًا حتى اتى معاوية بالف الف وخمسمائة الف فقلت الحمد لله الذي لا ينسي من

ذكره ولا يخيب من دعاه، فرآيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام، فقال: يا حسن! كيف انت؟ قلت: بخير يا رسول الله! وحدثته بحديثى، فقال: يا بنى هكذا من رجاء الخالق ولم يرج المخلوقين."

وذكر محمد بن محمود الأملى فى نفائس الفنون انه ذكر على رضى الله عنه عند معاوية فقال كان على والله كالليث اذا دعا، وكالبدر اذا بدا وكالمطر اذا عدا، فقال له بعض من حضر انت افضل ام على؟ فقال: خطوط من على خير من ال ابى سفيان. فقيل: لم حاربته؟ قال: الملك عقيم! ثم قال: من انشأ شعرًا فى مدح على كما يليق به اعطيته بكل بيت الف دينار، فانشأ من حضر ومعاوية يقول: على افضل منه فانشأ عمرو بن العاص ابياتا حتى بلغ قوله:

هو النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب فاستحسنه معاوية واعطاه سبعة الاف دينار، انتهىٰ.

وفى الصواعق قال معاوية لضرار بن حمزة صف لى عليًا فقال: اعفنى! فقال: اقسمت عليك! فقال: كان على والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلا، ويحكم عدلًا، ينفجر العلم من جوانبه، وينطق الحكمة على لسانه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويانس بالليل ووحشته، وكان غزير الدمعة، طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما خشن، وكان فينا كاحدنا يجيبنا اذا سألناه، ويأتينا اذا دعوناه، ونحن والله! مع تقريبه ايانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له، يعظم الهل الدين، ويقرب المساكين، لا يطمع القوى فى باطله، ولا يئيس

الضعيف من عدله، واشتهر لقد رأيته في بعض مواقفه وقد ارخى الليل سدد له وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكى بكاء الحزين، ويقول يا دنيا! غرى غيرى الى التشوق، هيهات هيهات وقد باينتك ثلاثا لا رجعت فيها، فعمرك قصير، وخطرك كثير، أه! أه! من قلة الزاد، وبُعد السفر، ووحشة الطريق. فبكى معاوية وقال: رحم الله ابا حسن! كان والله! كذالك.

السادسة عشرة: ..... ان رجلًا جاء عند الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، فقال: "امير المؤمنين يزيد" فضربه بالسوط، ووقع اخر في معاوية فضربه بالسوط.

الثامنة عشر: ..... قوله صلى الله عليه وسلم فى الحسن بن على: "لعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. "رواه البخارى وسيأتى تفصيله.

التاسعة عشرة: ..... قوله صلى الله عليه وسلم: "اول من يبدل سنتى رجل من بنى امية يقال له يزيد." رواه الرؤياني في مسنده من حديث ابى الدرداء.

اخرج ابو على بسند ضعيف عن ابى عبيدة مرفوعًا: "لا يزال امر امتى قائما بالقسط حتى يكون اول من يثلمه رجل من بنى امية يقال له يزيد. "فيدل على ان معاوية لم يخالف السنة.

"وعن ابى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا: تعوذوا بالله من رأس السبعين وامارة الصبيان." رواه احمد اراد تاريخ الهجرة او الوفاة وامارة يزيد واولاد الحكم الاموى. واشتهر فى العامة ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى يزيد يحمله معاوية فقال: "اهل الجنة يحمل اهل النار." وليس بصحيح فان يزيد ولد فى خلافة عثمان رضى الله عنه كما ذكره ابن الاثير فى الجامع."

المكملة العشرين: ..... قصة موته قال مؤلف المشكواة مات في رجب بدمشق وله ثمان وسبعون سنة، وكان اصابه لقوة في اخر عمره وكان يقول في اخر عمره: "يا ليتني كنت رجلًا من قريش بذى طوى ولم ار من هذا الامر شيئًا." وكان عنده ازار رسول الله صلى الله عليه وسلم وردائه وقميصه وشئ من شعره واظفاره، فقال: "كفنوني في قيمصه وادرجوني في ردائه وازروني بازاره واحشوا منخرى ومواضع السجود منى وشدقى بشعره وظفره وخلوا بيني وبين ارحم الراحمين."

الحادية والعشرون: ..... قول امام الائمة مالك: من شتم احدًا من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: ابابكر او عمر او عثمان او معاوية او عمرو بن العاص فان قال: "كانوا على ضلال او كفر" قتل، وان شتمهم مغير هذا من مشاتمة الناس، نكل نكالًا. كذا من الصواعق.

فصل في ذكر الصلح وهو احد المعجزات

"عن ابى بكرة الثقفى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن على الى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه اخرى ويقول: ان ابنى هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين."

"وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا وكان الحسن يجئ وهو صغير فكان كلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب على رقبته وظهره فيرفع النبى صلى الله عليه وسلم رأسه رقيقا حتى يضعه. فقالوا: يا رسول الله! رأيناك تصنع بهذا الغلام شيئًا ما رأيناك تصنعه باحد! قال: انه ريحانتي من الدنيا ان ابنى هذا سيد وعسى الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين. اخرجه ابن ابى حاتم واخرج احمد قريبا منه."

"وفى جامع الاصول عن الحسن البصرى قال: استقبل والله! الحسن بن على معاوية بكتائب مثل الحبال. فقال عمرو بن العاص لمعاوية: انى لا ارى كتائب لا تولى حتى تقتل اقرانها. فقال له معاوية وكان والله! حير الرجلين اى عمرو: ارأيت ان قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لى بامور المسلمين، من لى

بنسائهم، من لى بضيعتهم. فبعث رجلين من قريش عبدالرحمن بن سمرة وعبدالله بن عامر فاتيا الحسن فدخلا عليه طلبا اليه الصلح فقال لهما الحسن بن على: انا بنو عبدالمطلب قد اصبنا من هذا المال وان هذه الامة قد عاثت في دمائها فصالح."

"ونقل القارى الهروى في شرح المشكواة عن الذخائر قال ابوعمرو: ولما قتل على بايع الحسن اكثر من اربعين الفا كلهم بايع اباه قبله علَى الموت وكانوا اطوع للحسن وهم ارغب فيه منهم في ابيه، فبقي سبعة اشهر خليفة بالعراق وما وراء النهر من خراسان، ثم سار الى معاوية وسار معاوية اليه، فلما ترأى الجمعان بموضع من ارض السواء، علم ان لا يغلب احد الفئتين حتىٰ تذهب اكثر الاخرىٰ فكتب الىٰ معاوية ان يسلم الامر اليه على ان لا يطلب احدا من اهل المدينة والحجاز والعراق بشئ مما كان في ايام ابيه، فاجابه الا انه قال غير القياس، فراجعه الحسن فيهم فكتب اني قد اليت اني متى ظفرت بقيس بن سعد ان اقطع لسانه ويده فراجعه الحسن اني لا ابايعك فبعث اليه معاوية ورقًا ابيض وقال: اكتب ما شئت فانا التزمته فاصطلحا واشترط الحسن ان يكون الامر له من بعده فالتزم كله معاوية."

وفى فصل الخطاب للعارف المحقق محمد بن محمد الحافظي

البخارى المعروف بخواجه محمد پارسا هو من اشد الناس حبا لاهل البيت قال ابراهيم النخعى: لما سلّم الحسن الامر الى معاوية سميت سنة الجماعة. وقال للحسن رجل من اهل الشيعة: يا مذل المؤمنين! فقال: بل انا معز المؤمنين. سمعت ابى عليًّا كرم الله وجهه يقول: لا تكرهوا امارة معاوية فانه سيبلى هذا الامر بعدى وان فقدتموه رأيتم الرؤس تندرئ عن حواصلها كانها الحنظل، انتهى.

"وعن معاوية مرفوعًا: يا معاوية! ان وليت امرًا فاتق الله واعدل. فقال: فما زلت اظن انى مبتلى بعمل لقول النبى صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت." رواه احمد والبيهقى.

نكتة: ..... اذا نظرت فى قوله صلى الله عليه وسلم: "فئتين عظيمتين من المسلمين" وجدت ان كلًا من الفئتين معظمة مكرمة ويدل عليه.

## فصل في الاجوبة عن مطاعنه

اعلم انا لا ندعى العصمة فيه ولا في غيره من الصحابة الكرام (رضى الله عنهم) بل هي من خواص الملآئكة والانبياء كما حقق في علم الكلام ومع هذا فكثير ما صدر عن الانبياء بالسهو او بالطبيعة البشرية يسمى زلة وتسميتة بترك الافضل افضل وان صدر عن احد من الصحابة ما لا يليق فلا يبعد عن الامكان ولما تشاجروا وقع بينهم التساب والتحارب وامور يتوحش التأمل فيها الا ان مذهبنا اهل السنة والجماعة هو بذل الجهد في تاويلها واذا لم يمكن التاويل وجب رد الرواية ووجب

السكوت وترك الطعن للفظع بان الحق سبحانه وعدهم المغفرة والحسنى. وفى الحديث ان النار لا تمسهم وقد عظم الوعيد على من وقع فيهم فحسن الظن والتادب لجميعهم واجب على كل مسلم، فهذا مذهب السلف الصالح واهل الحديث والاصول ونسأل الله الثبات عليه وقد وقع اكثر الناس فى مطاعن معاوية رضى الله عنه ولعل الحكمة فيه انه صدر عنه شئ فاراد الله سبحانه ان يجلب له الاعمال الصالحة ما دامت الدنيا وعسى ان تكرهوا شيئًا وهو خير لكم.

فاحد المطاعن فيه هو ان بعض المحدثين ومنهم المجد الشيرازى فى سفر السعادة قالوا: لم يصح فى فضائله حديث وكذا وعنوان البخارى، حديث ابن ابى مليكة بقوله ذكر معاوية لا بالمناقب والفضل كما فعل فى غيره.

والجواب: ..... انه مر حديثان احدهما من مسند احمد والأخر من سنن الترمذى فان اريد بعدم الصحة عدم الثبوت فهو مردود، لما مر بين المحدثين فلا ضير فان فسحتها ضيقة وعامة الاحكام والفضائل انما تثبت بالاحاديث الحسان لعزة الصحاح ولا ينحط ما فى المسند والسنن عن درجة الحسن وقد تقرر فى فن الحديث جواز العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل فضلًا عن الحسن وقد رأيت فى بعض الكتب المعتبرة من كلام الامام مجد الدين بن الاثير صاحب ميزان الجامع حديث مسند احمد فى فضيلة معاوية صحيح الا انى لا استحضر الكتاب فى الوقت ولم ينصف الشيخ عبدالحق الدهلوى فى شرح سفر السعادة فى الوقت ولم ينصف الشيخ عبدالحق الدهلوى فى شرح سفر السعادة فانه اقر كلام المصنف ولم يتعقبه كتعقبه على سائر تعصباته.

واما الجواب عما فعله البخاري فانه تفنن في الكلام فانه فعل كذا

فى اسامة بن زيد وعبدالله بن سلام وجبير بن مطعم بن عبدالله فذكر لهم فضائل جليلة معنونة بالذكر.

الثانى: ..... اخرج مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنت العب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، قال: فجاء فحطانى حطؤة وقال: "اذهب وادع لى معاوية." قال: فجئت فقلت: هو يأكل! قال: ثم قال لى: "اذهب وادع لى معاوية." قال: فجئت فقلت: هو يأكل! فقال: "لا اشبع الله بطنه."

والجواب: ..... انها كلمة جرت على عادة العرب نحو: قاتله الله، ما اكرمه، ويل امه وابيه. ما اجوده مما لا يراد معناه ولو سلم فيجعلها الله له سبحانه رحمة وقربة كما صح فى الحديث وقد اورد مسلم فى كتابه الصحيح بابا فقال: باب من لعنه النبى صلى الله عليه وسلم او سبه او دعا عليه وليس هو اهل ذالك كان له زكواة واجرا ورحمة، واورد فيه الحديث المذكور.

"واخرج فيه عن عائشة رضى الله عنها مرفوعًا: او ما علمت ما شارطت عليه ربى قلت: اللهم انما انا بشر فاى المسلمين لعنته او سببته فاجعله له زكواة واجرا."

"واخرج ايضًا عن ابى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا: اللهم انى اتخذ عندك عهدًا لن تخلفنيه، فانما انا بشر فاى المسلمين اذيته، شتمته، لعنته، جلدته فاجعلها له صلواة وزكواة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة." وفى رواية بزيادة: "اللهم انما محمد بشر

يغضب كما يغضب البشر."

"واخرج ايضًا عن انس رضى الله عنه مرفوعًا:
انى اشترطت على ربى فقلت: انما انا بشر ارضى كما
يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر، فايما احد
دعوت عليه من امتى بدعوة ليس لها باهل ان تجعلها له
طهورًا وزكوة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة." انتهى.
وقد فعل الله سبحانه بمعاوية هكذا فجعل يملك
الارض وهذا غاية الشبع.

الثالث: ..... "اخرج الترمذي عن يوسف بن سعد قال: قام رجل الى الحسن بن علي بعد ما بايع معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين، او يا مسود وجوه المؤمنين. فقال: لا تؤنبني رحمك الله! فإن النبي صلى الله عليه وسلم ارى بني امية على منبره فساءه ذالك فنزلت انا اعطينك الكوثر يا محمد، يعني نهرا في الجنة ونزلت انا انزلنه في ليلة القدر الي قوله خير من الف شهر. يملكها بعدك بنو امية يا محمد. قال القاسم: فعددناها فاذا هي الف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص، انتهى. قال الامام ابن الاثير في الجامع: هي ثلاث وثمانون سنة واربعة اشهر وبيعة الحسن لمعاوية على رأس ثلاثين سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانقضاء دولتهم على يد ابي مسلم الخراساني فذالك اثنان وتسعون سنة يسقط منها خلافة ابن الزبير ثمان سنين وتمانية اشهر فبقى الف شهر ."

"وعن عمران بن حصين قال: مات النبى صلى الله عليه وسلم وهو يكره ثلاثة احياء ثقيفًا وبنى حنيفة وبنى اعرجه الترمذي.

والجواب: ..... ليس المقصود ذم بنى امية مطلقًا فان منهم عثمان بن عفان والخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز وكلاهما امام الهدى باجماع اهل السنة وانما ساءه ما صدر عن يزيد بن معاوية وعبيدالله بن زياد وبنى مروان بن الحكم من مخالفة السنة وايذاء الصحابة والعترة المطهرة ومقصود الحسن رضى الله عنه ان هذا الامر صائر الى بنى امية وان ما عند الله خير لاهل بيت النبوة.

الرابع: ..... "اخرج مسلم عن سعد بن ابى وقاص قال: امر معاوية بن ابى سفيان سعدًا فقال: ما منعک ان تسب ابا التراب؟ فقال: اما ما ذکرت ثلثًا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن اسبه. فذكر قوله: "ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبوة بعدى." وقوله يوم خيبر: "لاعطين الراية رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله." وانه لما نزلت اية المباهلة دعا عليًّا وفاطمة وحسنًا وحسينًا فقال: "اللهم هؤلاء اهلى....انتهىٰ." ملخصًا ولا شك ان الامر بسب على خطيئة فاحشة."

والجواب: ..... ذكر في شرح صحيح مسلم يجب تاويله اما بان المراد بالسب اظهار خطا اجتهاده وصواب اجتهادنا واما بانه سمع قومًا يسبونه فاراد كفهم عن سبه باظهار فضله على لسان سعد واما بانه ليس فيه الامر بل سوال من السبب المانع عنه وتكنيه رضى الله عنه بابى تراب ليس طعنا فانه كان يجب ان يكنى به.

الخامس: سنطهور البدع في عهده وعنه ففي شرح الوقاية رد اليمين على المدعى بدعة واول من قضى به معاوية رضى الله عنه، وقال السيوطي: انه اول من اتخذ الخصيان خدما واول من استخلف ابنه.

والجواب: ..... انه مجتهد بشهادة ابن عباس رضى الله عنهما والله سبحانه اعلم بالصواب والخطأ واوصى لابنه احسانًا باهل البيت فلم يوف ولو كان الحسن بن على حيا سلم الامر اليه كما كان معهودًا.

السادس: ..... انه إمر بسم الحسن بن على رضي الله عنه.

والجواب: .... انه بهتان عظيم وخرافات المؤرخين مما لا يعتمد عليها.

السابع: ..... ما ذكره التفتازاني في شرح التلخيص ان معاوية رضى الله عنه كان مريضا فدخل عليه الحسن بن على يعوده فجلس فانشد الحسن:

وتجلدى للشامتين أريهم انى لريب الدهر لا اتضعضع واذا المنية انشبت اظفارها الفيت كلّ تميمة لا تنفع

والجواب: .... ان الرواية غير صحيحة، ولو سلمت فليس فيها تصريح بارادته الحسن.

الثامن: ..... انه استبشر لوفاة الحسن وذكر ابن خلكان في

تاریخه ان ابن عباس دخل علیه یومئذ فقال: حدث فی اهل بیتک امر عظیم! قال: لا ادری الا انی اراک مستبشرًا.

الجواب: ..... ان المؤرخين حطبة الليل ولو سلم فلعل استبشاره لامر اخر.

التاسع: ..... قول النبى صلى الله عليه وسلم لعمار: "تقتلك الفئة الباغية." رواه مسلم.

والجواب: ..... ان اهل السنة اجمعوا على ان من خرج على على كرم الله وجهه خارج على الامام الحق الا ان هذا البغى الاجتهادى معفو عنه، وذكر القارى في شرح المشكواة انه روى ان معاوية كان يؤول الحديث نحن الفئة الطالبة لدم عثمان رضى الله عنه.

العاشر:..... قول على رضى الله عنه فى الصفين ما رضى احد اخير ان تعدلوا وصية والا ..... واللعين والا ..... زعم القاضى الميبذى فى شرح ديوانه ان الا بتر معاوية وايده بالحديث المذكور فى سبب نزول سورة الكوثر والا .....

والجواب: ..... ان نسبة الديوان اليه تعتضد باسناد الشيعة مشهورة بالوضع والتحريف ولو سلم ولا نسلم انه اراد ما ذكره الشارح فلا حجة فيه على جواز سبهما لغيره، ومثل القاضى الشارح بانه يجوز للخليفة ان يشتم للتعزير من لا يجوز شتمه لغيره وبالجملة اذا وقع بينهم الطعن بالسنان فالطعن باللسان اسهل منه الا انه لا يجوز لغيرهم والاخوان يتسابون ولا يجوز للاجنبى سب بعضهم وظهر به جواب كثير من المطاعن، منها قول الزمخشرى عفا الله عنه فى الكشاف وان عبدالرحمن بن حسان بن ثابت قال:

## الا بلغ معاوية بن حرب امير الظالمينبنا كلامى

على انه ممّن لا يعرف الثابت من الموضوع واورد من الحديث في تفسيره ما لا شك في بطلانه والاعتزال والرفض من واد واحد. ومنها ما اخرج مسلم في صحيحه عن عبدالرحمٰن بن عبد رب الكعبة وهو كلام طويل وملخصه انه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص يحدث في ظل الكعبة مرفوعًا من حملة ان يضرب الحار على الانام فقال له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا ان ناكل اموالنا بيننا بالباطل ونقتل انفسنا فسكت ساعة ثم قال: اطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله ومقصود السائل ساعة ثم قال: اطعه في حرب على كرم الله وجهه وانفاق الاموال عليه.

الحادى عشر:..... ذكره غير واحد من ان اهل الشام سألوا المحدث الجليل ابا عبدالرحمن احمد النسائى ان يحدثهم حديثا فى فضل معاوية، فقال: لا اعلم الا لا اشبع الله بطنه. وفى رواية اما يرضى معاوية بان يكون رأسا برأس ويطلب الفضل فضربوه حتى اعتل ومات.

والجواب: ..... انهم سألوه ان يفضلوه على على كرم الله وجهه فغضب من سوء ادبهم وقد احسن الا انه جاوز الحد فتكلم بما يتوهم طعنا على الصحابى والبشر قد يخطئ ويمكن ان يقال انه اراد مدحه، لما مرّ من إن مثل هذه الكلمة زكواة واجر ورحمة الا انهم لم يفهموا او انكروا عدم تفضيل معاوية على على رضى الله عنهما فضربوه جهلًا منهم.

الثانى عشر: ..... انه كثر في الاحاديث الصحيحة والحسان الموعيد الشديد على من ابغض عليًّا او حاربه.

والجواب: .... انه حاربه من هو مقطوعٌ بالجنة كعائشة وطلحة

والزبير رضوان عليهم اجمعين فوجب جمل احاديث الوعيد على غير الصحابة كالحرورية او تخصيصها بمن هو متعصب غير مجتهد.

الثالث عشر: ..... حديث ثلاثين سنة فعن سفينة مولى النبى صلى الله عليه وسلم مرفوعًا: "الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذالك ملكا." قال: سفينة امسك خلافة ابى بكر سنتين، وخلافة عمر عشر سنين، وخلافة عمر عشر سنين، وخلافة على ست سنين. احرجه احمد والترمذى وابوداؤد والنسائى، وفى رواية لاحمد والترمذى وابى يعلى وابن حبان: "الخلافة فى امتى ثلاثون سنة ثم ملكا بعد ذالك."

واخرج البخاري في التاريخ والحاكم عن ابي هريرة: "الخلافة بالمدينة والملك بالشام."

والجواب: ..... ليس المراد نفى الخلافة بعد ثلاثين مطلقًا لصحة حديث اثنى عشر خليفة بل الخلافة الكاملة بلا شائبة مخالفة السنة المستمرة بلا تخلل انقطاع ونحن نعترف بان معاوية رضى الله عنه وائك كان عالما ورعا عدلا دون الخلفاء الاربعة فى العلم والورع والعدل كمأ ترى من التفاوت بين الاولياء بل الملتئكة والانبياء فامارته وان كانت صحيحة باجماع الصحابة وتسليم الحسن الا انها ليست على منهاج خلافة من قبله فانه توسع فى المباحات وتحرز عنها الخلفاء الاربعة وحسنات الابرار سيات المقربين ولعل توسعه فيها لقصورهمم سائر ابئاء الزمان وان لم يوجد فيه ذالك كما علمت واما رجحان الخلفاء الاربعة فى العبادات والمعاملات فظاهر مما لا سترة فيه.

فصل فى ذكر عمرو بن عاص رضى الله عنه يكنى ابا عبدالله وابا محمد، وكان وزيرا لمعاوية.

"اخرج الترمذى وقال غريب ليس اسناده بالقوى عن عتبة بن عمرو بن العاص مرفوعًا: "اسلم الناس وامن عمرو بن العاص." اى اسلم قريش يوم الفتح هيبة وامن عمرو رغبة قبل الفتح بسنة او سنتين. قال ابن الملك: وقع الاسلام فى قلبه فى الحبشة حين اعترف النجاشى بنبوته فاقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنًا من غير ان يدعوه احد اليه فجاء المدينة فامن وقال الذهبى قدم مهاجرا هو وخالد وعثمان بن طلحة فى صفر سنة ثمان روى عنه ابنه عبدالله ومولاه ابوقيس وقيس بن ابى حازم وابو عثمان النهدى وقبيصة بن ذويب وابو مرة مولى عقيل النهدى وقبيصة بن ذويب وابو مرة مولى عقيل وعبدالرحمن بن شماسة وعروة بن الزبير واحرون وامره النبى صلى الله عليه وسلم على ذات السلاسل."

"وعن ابراهيم النخعى قال عقد النبى صلى الله عليه وسلم لواء لعمرو على ابى بكر وعمر (رضى الله عنهما) وغيرهما وهذا ازالة لوحشة وايناسًا له لانه كان شديد العداوة للمسلمين."

"وفى تاريخ الذهبى قال حماد بن سلمة باسناده عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام. وروى عبدالجبار بن الورد عن ابن ابى مليكة عن طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم اهل البيت ابوعبدالله وام عبدالله:

"واحرج مسلم في صحيحه عن ابي شماسة المهرى قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكي طويلا وحول وجهه الى الجدار فجعل ابنه يقول: يا ابتاه! اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فاقبل بوجهه وقال: أن افضل ما نعد شهادة ان لا الله الا الله وان محمَّدًا رسول الله، اني قد كنت على اطباق ثلاث لقد رأيتني وما احد اشد بغضًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منى ولا احب اليّ من ان اكون قد استمكنت منه فقتلته منه، فلو مت على ا تلك الحال لكنت من اهل النار، فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك! فبسط يمينه، قال: فقبضت يدى. قال: ما لك يا عمرو! قال: قلت: اردت أن اشترط! قال: تشترط بماذا؟ قلت: ان يغفر لي! قال: اما علمت يا عمرو! ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجرة تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله. وما كان احد احب الى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه، وما كنت اطيق أن املاً عيني منه

اجلالا له، ولو سئلت عن اصفه ما اطقت لانى لم اكن املأ عينى منه، ولو مت علىٰ تلک الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنة، ثم ولينا اشياء ما ادرى ما حالى فيها فاذا انا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار، فاذا دفنتمونى فسنوا على التراب سنا، ثم اقيموا حول قبرى قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتىٰ استانس بكم وانظر ماذا اراجع به رسل ربى."

"واخرج ابن عساكر من طريق ابن وهب عن حرملة بن عمران بن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللَّهم العن ابا سفيان! اللُّهم العن الحارث بن هشاه! اللُّهم العن صفوان بن امية. فنزلت: "ليس لك من الامر شئ او يتوب عليهم او يعذبهم." فتاب عليهم فاسلموا فحسن اسلامهم. رواه الترمذي وحسنه. وفي جامع الاصول فقئت عين ابي سفيان يوم الطائف فلم يزل اعور الى يوم اليرموك فاصاب عينه الاحرى فعميت ومات سنة اربع وثلاثين، وقيل ست، وقيل احدى وثلاثين بالمدينة وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ودفن بالبقيع وذكر الزمخشري في تفسير قوله تعالى: "عَسَى اللهُ أَنُ يَّجَعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُم مِّنُهُم مَّوَدَّة." انه لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبة بنت ابي سفيان لانت عريكته واسترخت شكيمته."

"واخرج مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان المسلمون لا ينظرون الى ابى سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبى صلى الله عليه وسلم: يا نبى الله! ثلاث اعطينهن. قال: نعم! قال: عندى احسن العرب واجمله ام حبيبة بنت ابى سفيان ازوجكها! قال: نعم! قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك! قال: نعم! قال: وتؤمرنى حتى اقاتل الكفار كما كنت اقاتل المسلمين!

وفى شرح مسلم انه مشكل فان ابا سفيان اسلم سنة ثمان وتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم قبله سنة ست عند الجمهور، فقيل الحديث وهم من بعض الرواة ويقال موضوع وهو مردود لان رواته ثقات وزعم ابن زميل لو لا انه طلب ذالك من النبى صلى الله عليه وسلم ما اعطاه ذالك لانه لم يكن يسأل شيئًا الا قال "نعم".

## فصل في نبذ من ذكر امرأة ابي سفيان ام معاوية

قال مؤلف المشكوة اسلمت يوم الفتح بعد اسلام زوجها فاقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحهما وكان لها فصاحة وعقل فلما بايع النبى صلى الله عليه وسلم النساء قال لهن: "لا تشركن بالله شيئًا." قالت: ما رضيت بالشرك في الجاهلية فكيف في الاسلام! فقال: "لا تسرقن." فقالت: ان ابا سفيان رجل شحيح. قال: "خذى من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف." فقال: "ولا تزنين." قالت: او تزنى الحرة! فقال: "ولا تقتلن اولادكن." قالت: فهل تركت لنا ولدًا الا

قتلته يوم بدرٍ ربيناهم صغارًا وقتلتهم كبارًا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت في خلافة عمر رضى الله عنه يوم مات ابوقحافة روت عنها عائشة.

"اخرج البخارى فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله! ما كان على ظهر الارض من اهل خبا احب الى ان يذلوا من اهل خبائك، ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض من اهل خبائك، ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض من اهل خبا احب الى ان يعزوا من اهل خبائك. قال: وايضًا والذى نفسى بيده! قالت: يا رسول الله! ان ابا سفيان رجل مسيك فهل على حرج ان اطعم من الذى له عيالنا؟ قال: لا اراه الا ان اطعم من الذى له عيالنا؟ قال: لا اراه الا بالمعروف!" وللحديث طرق كثيرة وفى قوله: "وايضًا والذى نفسى بيده!" تصديق لها واخبار بزيادة حبها بعد ذالك ومن فهم العكس فقد وهم."

## فصل في ذكر مروان بن الحكم الاموى

اسلم ابوه يوم الفتح وكان يفشى سرَّ النبى صلى الله عليه وسلم فنفاه الى الطائف ومروان معه.

وقال القسطلاني في شرح البخاري مروان ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه وانه خرج طفلًا مع ابيه الحكم الى الطائف وكان معه حق استخلف عثمان فرده الى المدينة، انتهىٰ ملخصا

واقول امره مختلط عندي ومطاعنه في التواريخ اكثر من محاسنه

والعلم عند الله فمن مطاعنه الفتنة التي بدت على ذى النورين رضى الله عنه ومنعه ان يدفن الحسن بن على مع النبى صلى الله عليه وسلم، وقول النبى صلى الله عليه وسلم حين اتى به للتحنيك هو "الوزغ بن الوزغ، الملعون بن الملعون." رواه الحاكم في صحيحه، ويروى انه قاتل طلحة يوم الجمل، ومن محاسنه رواية الحديث.

قال صاحب المشكواة روى عن نفر من الصحابة منهم عثمان وعلى روى عنه عروة بن الزبير وعلى بن الحسين.

قال العسقلاني في مقدمة الفتح البارى يقال له رؤية وان ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه لاجل الرواية فقد قال عروة بن الزبير كان لا يتهم في الحديث.

وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدى الصحابى اعتمادًا على صدقه وانما نقموا انه قتل طلحة ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى فاما قتل طلحة فكان بالتاويل، انتهى .

"واخرج البخارى عن محمد بن بشار عن شعبة عن الحكم عن على بن الحسين عن مروان قال: شهدت عثمان وعليًا، وعثمان ينهىٰ عن المتعة ويجمع بينهما فلما رأى على اهل بهما لبيك بعمرة وحجة. وقال: ما كنت لادع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد." وبالجملة فالسكوت عن مطاعنه اولىٰ.

وقال بعض شراح البخارى حديث الحاكم قربة له وزكواة ورحمة والله اعلم!

وقال ابن القيم رحمه إلله احاديث ذم مروان موضوعة.

قال المؤلف ما قد ذكرنا فيه كفاية لاهل الانصاف والى الله المشتكى ان يتمرد المبتدع من الاعتساف وهذا وقت صلواة الجمعة للثالث من شهر الصيام سنة اثنين وثلاثين ومائتين والف من هجرة خير الانام عليه وعلى اله وصحبه افضل التحية والسلام. واسأل الله سبحانه خاتمة الخير وهو ولى الجود والانعام.

# فضائل صحابيه

بعم اللئم الرحس الرحيم

صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ حضور علی سے امت کو دین پہنچانے میں صحابہ کرام میں واسطہ ہیں، کیونکہ صحابہ کرام آپ کے ہر فعل کو دیکھنے والے اور ہر قول کو سننے والے ہیں، اگر العیاذ باللہ صحابہ کرام آپ کو نقید کا نشانہ بنالیا جائے تو دین پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ یہ سلمہ اصول ہے کہ کسی خبر کورد کرنے کے لئے اس کے بیان کرنے والے پر جرح کردی جائے تو وہ خود قابل اعتبار نہیں رہتی اس لئے صحابہ پر زبان طعن و تشنیع پر جرح کردی جائے تو وہ خود قابل اعتبار نہیں، حضور اکرم علی ہے سے منع کیا اور صحابہ پر زبان شنیع دراز کرنے والوں کولعنت کا مستحق قرار دیا۔

ارشادگرامی ہے کہ: ''میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ تمہارا وزن ان کے مقابلہ میں اتنا بھی نہیں جتنا پہاڑ کے مقابلہ میں ایک شکے کا ہوسکتا ہے، چنانچہ تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرج کردے تو ان کے ایک سیر جو کوئیس پہنچ سکتا اور نہ اس کے عشر عشیر کو۔''

دوسری جگدارشاد فرمایا کہ ''جبتم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ گو برا بھلا کہتے ہیں اور انہیں ہدف تقید بناتے ہیں تو ان سے کہو کہتم میں سے (لیتی صحابہ ً اور ناقدین صحابہ میں سے) جو براہے اس پر اللہ کی لعنت' ظاہر ہے کہ صحابہ گو برا بھلا کہنے والا ہی بدتر ہوگا۔ اس حدیث میں مقام صحابہ کی نزاکت کا احساس دلایا اور امت کواس بات کا پابند کیا گیا کہ ان کی عیب جوئی کرنے والوں کو نہ صرف ملعون و مردود سمجھیں بلکہ برملا اس کا اظہار کریں اس اصول کے علاوہ مندرجہ ذیل اصول بھی اس حدیث سے متنبط ہوتے ہیں۔

ا:.....حدیث میں'سب''سے بازاری گالیاں مرادنہیں، بلکہ ہراییا تقیدی کلمہ مراد ہوں بلکہ ہراییا تقیدی کلمہ مراد ہے جوان حضرات کے استخفاف میں کہا جائے، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہؓ پر تقید اور نکتہ چینی جائز نہیں بلکہ وہ قائل کے ملعون ومطرود ہونے کی دلیل ہے۔

۲:.....آنخضرت علیہ کے قلب اطہر کواس سے ایذا ہوتی ہے اور آپ کے قلب اطہر کوایل سے ایذا ہوتی ہے اور آپ کے قلب اطہر کوایذا دینے میں حبط اعمال کا خطرہ ہے۔

۳:.....صحابہ کرامؓ کی مدافعت کرنا اور ناقدین کو جواب وینا ملت اسلامیہ کا فرض ہے۔

المنسبة الله على شرح عليه في المنافدين صحابه كوايك ايك بات كا تفصيلى جواب ديا جائك ايك بات كا تفصيلى جواب ديا جائك كونكه الله عجواب اور جواب الجواب كا ايك غير مختم سلسله چل نظم كا، بلكه بيتلقين فرمائي كه آنبيس بس اصولى اور فيصله كن جواب ديا جائك اور وه ها: "لعنة الله على شركم" (خداكى لعنت موتمهار عشرير) -

۵ ..... بشرکم اسم تفضیل کا صیغہ ہے جو مشاکلت کے طور پر استعال ہوا ہے اس میں آنخضرت علیقہ نے ناقدین صحابہ کے لئے ایسا کنامیہ استعال فرمایا ہے کہ اگر وہ اس پر غور کریں تو بمیشہ کے لئے تقید صحابہ کے روگ کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ خلاصہ اس کا میہ ہے کہ اتنی بات تو بالکل کھلی ہے کہ صحابہ کیسے ہی ہوں مگرتم سے تو اچھے ہی ہوں گرتم سے صحابی تو نہیں بنا ہوں گئرتم ہوا پر اڑ لو، آسان پر پہنچ جاؤ، سوبار مرکر جی لو، مگرتم سے صحابی تو نہیں بنا جول گے، تم ہوا پر اڑ لو، آسان پر پہنچ جاؤ، سوبار مرکر جی لو، مگرتم سے صحابی تو نہیں بنا جاسکے گا، تم آخر وہ آ نکھ کہاں سے لاؤگے جس نے جمال جہاں آرائے محمد (علیقیہ) کا دیدار کیا؟ وہ کان کہاں سے لاؤگے جو کلمات نبوت سے مشرف ہوئے؟ ہاں وہ دل کہاں سے لاؤگے جو انفاس میجائی محمدی سے زندہ ہوئے؟ وہ دماغ کہاں سے

لاَ وَكَ جِو انوار قدس سے منور ہوئے؟ تم وہ ہاتھ کہاں سے لاؤگے جو ایک بار بشرہ محمدی ہے مس ہوئے اور ساری عمران کی بوئے عنبریں نہیں گئی؟ تم وہ پاؤں کہاں سے لاؤ کے جومعیت محمری میں آبلہ یا ہوئے، تم وہ زبان کہاں سے لاؤگے جب آسان زمین پراتر آیا تھا؟ تم وہ مکان کہاں سے لاؤ کے جہال کونین کی سیادت جلوہ آراتھی؟ تم وہ محفل کہاں سے لاؤگے جہاں سعادت دارین کی شراب طہور کے جام بھر دیئے جاتے اور تشنه کا مان محبت "الم من مزید" کا نعرهٔ مستانه لگا رہے تھے؟ تم وہ منظر کہال سے لاؤ کے جو'' گویا کہ میں اللہ کواپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔'' کا کیف پیدا کرتا ہے؟ تم وہ مجلس کہاں سے لاؤگے جس میں''گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔'' کا ساں بندھ جاتا تھا؟ تم وہ صدرنشین تخت رسالت کہاں سے لاؤگے جس کی طرف '' بیروشن چہرے والے تکیہ لگائے بلیٹھ ہیں۔'' سے اشارے کئے جاتے تھے؟ تم وہ شیم عزر کہاں سے لاؤگے جس کے ایک جھونکے سے مدینہ کے گلی کوچے معطر ہوجاتے تھے؟ تم وہ محبت کہاں سے لاؤ کے جو دیدارمحبوب میں خواب نیم شی کوحرام کردیتی تھی؟ تم وہ ایمان کہاں سے لاؤ کے جوساری دنیا کو تج کر حاصل کیا جاتا تھا؟ تم وہ اعمال کہاں سے لاؤگے جو پیانہ نبوت سے ناپ ناپ کر ادا کئے جاتے تھے؟ تم وہ اخلاق کہاں سے لاؤگے جو آئینہ محمدی سامنے رکھ کرسنوارے جاتے تھے؟ تم وہ رنگ کہاں سے لاؤگے جو صبغۃ اللہ کی بھٹی میں دیا جاتا تھا؟ تم وہ ادائیں کہاں سے لاؤگے جو د کھنے والوں کو نیم مبل بنادی تھیں؟ تم وہ نماز کہاں سے لاؤگے جس کے امام نبیوں کے امام تھے؟ تم قد سیوں کی وہ جماعت کیسے بن سکو گے جس کے سردار رسولوں کے سردار تھے؟

تم میرے صحابہ کو لا کھ برا کہو گراپے ضمیر کا دامن جنجھوڑ کر بتاؤ، اگر ان تمام سعادتوں کے بعد بھی میرے صحابہ برے ہیں تو کیاتم ان سے بدتر نہیں ہو؟ اگر وہ تقید و ملامت کے مستحق ہیں تو کیاتم لعنت کے مستحق نہیں ہو؟ اگرتم میرے صحابہ کو بدنام کرتے ہوتو کیا میرا خدائمہیں سرمحشرسب کے سامنے رسوانہیں کرے گا؟ اگرتم میں انساف و حیا کی کوئی رمتی باتی ہے تو اپنے گریبان میں جھانکو اور میرے صحابہؓ کے بارے میں زبان بند کرو، اور اگر تمہار اضمیر بالکل منے ہوچکا ہے تو بھری ونیا یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا میرے صحابہؓ پر تنقید کا حق ان کچوتوں کو حاصل ہونا جاہے؟

علامہ طبی نے ای حدیث کی شرح میں حضرت حمال کا ایک عجیب شعرفقل کیا ہے۔

ترجمہ: "کیا تو آپ کی جو کرتا ہے جب کہ تو آپ کے جو کرتا ہے جب کہ تو آپ کے برابر کا نہیں ہے؟ پستم دونوں میں کا بدتر تمہارے بہتر پر قربان۔"

النسب مدیث سے بی معلوم ہوا کہ تقید صحابہ کے ناقد کا نفیاتی شر، خبث و تکبر ہے، آپ جب کی شخص کے طرزعمل پر تقید کرتے ہیں تو اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ کسی صفت میں وہ آپ کے نزدیک خود آپ کی اپنی ذات سے فروتر اور گھٹیا ہے، اب جب کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں مثلاً یہ کہے گا کہ اس نے عدل و انصاف کے بعد کوئی شخص کسی صحابی کی جگہ یہ تقاضوں کو کما حقہ ادا نہیں کیا تھا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر اس صحابی کی جگہ یہ صاحب ہوتے تو عدل و انصاف کے تقاضوں کو زیادہ بہتر ادا کرتے، گویا ان میں صحابی صاحب ہوتے تو عدل و انصاف کے تقاضوں کو زیادہ بہتر ادا کرتے، گویا ان میں صحابی سے بڑھ کر صفت عدل موجود ہے، یہ ہے تکبر کا وہ شر اور نفس کا وہ خبث جو تقید صحابہ پر ابھارتا ہے اور آنخضرت علی فرمانا چاہتے۔ اس حدیث میں فرمانا چاہتے۔ ابھارتا ہے اور آنخضرت علی فرمانا چاہتے۔ اس حدیث میں فرمانا چاہتے۔

ک: محث میں بحث و مجادلہ کا ادب بھی بنایا گیا ہے لیمی خصم کو براہ داست خطاب کرتے ہوئے یہ نہ کہا جائے کہ تم پر لعنت! بلکہ یوں کہا جائے کہ تم دونوں میں جو برا ہواس پر لعنت، طاہر ہے کہ یہ ایک الی منصفانہ بات ہے جس پر سب کو منفق ہونا چاہئے، اس میں کس کے برہم ہونے کی گنجائش نہیں، اب رہا یہ قصہ

کہتم دونوں میں ''برا'' کا مصداقی کون ہے؟ خود ناقد؟ یا جس پر وہ تقید کرتا ہے؟ اس کا فیصلہ کوئی مشکل نہیں، دونوں کے مجموعی حالات سامنے رکھ کر ہر معمولی عقل کا آدمی یہ نتیجہ آسانی سے نکال سکتا ہے کہ آنخضرت علیہ کا صحابی برا ہوسکتا ہے یا اس کا خوش فہم ناقد؟

9:....حدیث سے بیہ جمی معلوم ہوا کہ آنخضرت علی کو جس طرح ناموسِ شریعت کا اہتمام تھا اسی طرح ناموسِ صحابہؓ کی حفاظت کا بھی اہتمام تھا، کیونکہ انہی پر سارے دین کا مدار تھا۔

(صفحة اقرأروزنامه جنگ كراچي ۱۱راپريل ۱۹۸۲ء)

# صحابہ کرام ؓ سے محبت

کسی صاحب عقل وایمان کواس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ آنخفرت علیہ سے مجت وعقیدت جزوایمان ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ علیہ سے مجت ہوتو آپ علیہ کے جانثاروں سے بھی تعلق خاطر ہوگا کہ ان کی محبت آپ علیہ ہی کی محبت کا ایک شعبہ ہے۔ حضرات صحابہ سے نفرت وبدگمانی اور ان کی بے ادبی و تنقیص آنخضرت علیہ کے لئے موجب ایذا ہے، یہ مسئلہ جیما کہ عقل سے ثابت ہے، حدیث نبوگ سے بھی ثابت ہے، چنانچہ ترفدی شریف میں آنخضرت علیہ کا ارشاد صحدیث نبوگ سے بھی ثابت ہے، چنانچہ ترفدی شریف میں آنخضرت علیہ کا ارشاد میں بے

"الله الله في اصحابي، الله الله في اصحابي، الله الله في اصحابي، الله الله في اصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدى، فمن احبهم فبعضي فمن احبهم فبعضي احبهم، و من ابغضهم فبعضي ابغضهم، و من آذاهم فقد آذاني، و من آذاني فقد آذي الله و من آذي الله فيوشك ان ياخذه."

''اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرومیرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد انہیں نشانہ مت بناؤ۔ پس جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض کی بنا پر،

جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی ، اور جس نے مجھے
ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی ، اور جس نے اللہ کو ایذا دی
قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس (ملعون) کو پکڑے ، اور جس کو اللہ
پکڑے اس کی بربختی کی کیا انتہا ہے؟"

کسی صحابی کو ایذا پہنچانے کی بدترین صورت یہ ہے کہ اسے بدنیت کہا جائے، سو خطن کا مستق سمجھا جائے، اس پر طعن و ملامت کی بوچھاڑ کی جائے، بات بات میں ایسے پہلو تلاش کے جائیں جن سے اس کے دین و دیانت پر حرف آتا ہو، اس کے متعلقین کو بدنام کیا جائے اور پھر ان تمام مزعومہ جرائم کا قرطاس ابیض شاکع کر کے ہرکس و ناکس کو اس پر رائے زنی اور خردہ گیری کی دعوت دی جائے نعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ۔

چونکہ اس بارے میں آج کل بہت افراط وتفریط ہورتی ہے، اس کئے یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اگر اس سلسلہ میں اکابر امت کے کچھ ارشادات نقل کئے جائیں تو کیا بعید ہے کہ ان کی برکت سے ایسے حضرات کو، جو بعض کچی کچی تحریوں کی بنا پر حضرات صحابہ کرام سے سو کئن رکھتے ہیں، اصلاح کی توفیق ہوجائے، اور وہ ارشاد نبوی: ''و من آذاهم فقد آذانی'' کے وبال سے نج سکیں۔

ذیل میں اس سلسلہ کے تین مضمون قارئین کی خدمت میں پیش کئے جاتے

:*U* 

مضمون اول حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی (قدس سرہ) کے رسالہ'' رو روافض'' ہے لیا گیا ہے۔ مضمون دوم حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ؓ کے دوفق ہیں۔ جو امداد الفتادی جلد پنجم صفحہ ۳۹۳ تا ۳۹۵ سے ما خوذ ہیں۔

مضمون سوم حصرت امام ربانی مجدد الف ٹانی (قدس سرہ) کے مکتوبات دفتر اول (۲۵۱) سے مقتبس ہے۔

پہلامضمون گویا عقیدہ اہل حق کامختصر متن ہے، اور دوسرا اور تیسرا اس کی مختصر ومطول شرح ہے۔ یہ باللہ (لائو فیق

### مضمون اول:

"و قال امام عصره ابو ذرعة الرازى من اجل شيوخ الاسلام اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب الرسول عليه فاعلم انه زنديق و ذلك لان القرآن حق و الرسول حق و ما جاء به حق و ما ادى الينا ذلك كله الا الصحابة رضى الله عنهم . فمن جرحهم انما اراد ابطال الكتاب و السنة ..... فيكون الجرح به الصق و يحكم عليه بالزندقة و الصلالة و الكذب و العناد و هو الاقوم الاحق.

و قال سهل بن عبد العزيز التسترى و ناهيك به علما و زهدا و جلالةً لم يؤمن برسول الله عَلَيْتُهُ من لم يؤقر اصحابه رضى الله عنهم.

سئل عبدالله بن المبارك و كفاك به جلالة وعلما ...... ايهما افضل، معاوية او عمر بن عبدالعزيز؟ ..... فقال: الغبار الذى دخل انف فرس معاوية مع رسول الله عَلَيْكَ ، خير من عمر بن عبدالعزيز كذا مرة، اشار بذلك إلى ان فضيلة صحبته و رؤيته عَلِيْكَ لا يعدلهما شهر."

"امام ابو ذرعہ رازی جواپ وقت کے جلیل القدر شخ الاسلام ہیں، فرماتے ہیں: جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ علیہ کے کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق (بدوین) ہے، اس لئے کہ قرآن حق ہے، رسول اللہ علیہ حق ہیں ۔آپ جو دین لائے وہ حق ہے، اور بیساری چیزیں ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعہ پہنی ہیں، پس جو شخص ان حضرات پر جرح کرتا ہے اس کا مقصد کتاب وسنت کو باطل تھہرانا ہے، اس لئے اس کی جرح خود اس پر چہاں ہوگی، اور اس پر زندیق، گراہ ، جھوٹا اور معاند ہونے کا تھم کیا جائے، اور یہ فیصلہ عین حق وصواب ہے۔

حضرت سہل بن عبدالعزیز تستری جو بہت بڑے عالم اور جلیل القدر ولی اللہ جس فرماتے ہیں ، جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اللہ علیہ کے ایمان اللہ علیہ کی تعظیم نہیں کرتا سمجھ لو کہ وہ رسول اللہ علیہ کے ایمان نہیں رکھتا۔

حضرت عبدالله بن مبارک جودین کے بلیل القدر امام بیل ، ان سے کی نے پوچھا: "معاویہ افضل بیں یا عمر بن عبدالعزیز " فرمایا: " آنحضرت علی کی معیت میں جوغبار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، کے گوڑے کی ناک میں پہنچا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز " سے کی درجہ بہتر ہے۔" مطلب یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آ کے فضائل و کمالات اپنی جگہ بیں لیکن دنیا کی کوئی فضیلت کی گورد راہ کو کبھی نہیں چھوسکتی۔" (رو روافض مؤلفہ امام ربائی "

# مضمون دوم:

"سوال: حضرت معاویه بن الی سفیان صحابی اندیانه و در فضیلت بوصف صحابیت سهیم وشریک صحابه کرام رضی الله عظم مستند یا نه و ایثال را بالقب حضرت و دعائے رضی الله عنه یاد کردن شعار الل سنت ست یا نه و کسیکه در تعظیم ایثال تقمیر کنی نماید و مرد مال را تحضیض و ترغیب برقبار گاایشال سازد در رافضی بودن این کس تامل ست یا نه؟

الجواب: معاویه رضی الله عنه، صحابی ابن صحابی اند، در صحابیت و فضیلت اوشان کرا کلام است \_ مگر که رافضی باشد و بلقب حضرت و تحیة رضی الله عنه اوشان را یاد کردن شعار الل

سنت و جماعت است و کسیکه در شانِ والائے ایثان طعنے یا تشنیع برزبان وقلم ، شعبۂ از رفض دارد۔

قال رسول الله عليه : الله الله في اصحابي لا تتخذوهم من بعدى غرضا، فمن احبهم فبحبى احبهم و من ابغضهم.

و قال عليه السلام في معاوية رضى الله عنه : اللهم اجعله هاديا مهديا.

و آنچه مشاجرات و منازعات فیما بین واقع شده ایس را بر محامل صحیحه و تاویلات مقبوله حمل توال کرد از حضرت غوث الثقلین قدس سره منقول است که اگر در ره گزر حضرت معاویته پنیم وگردسم اسپ جناب برمن افتد باعث نجات می شناسم -

پس تعجب است که چنیں بزرگان دین چنال خیال فرمایند و چند کسال و نا کسال زبان درازی کنند صدق من قال:

> ''چول خدا خوامد که پرده کس درد میکش اندر طعنه کیا کال برد''

سوال: حضرت معاویہ بن الی سفیان (رضی اللہ عنہا)

دصحابی، بیں یا نہیں؟ اور وصف صحابیت میں دوسرے صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجعین کے ساتھ شریک بیں یا نہیں؟ اور انہیں

در حضرت، کے لقب سے یاد کرنا اور ان کے نام پر ''رضی اللہ
عنہ' کہنا اہل سنت کا شعار ہے یا نہیں؟ اور جو شخص ان کی تعظیم

میں کوتا ہی کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں بیان کرتا ہے ، اس کے رافضی ہونے میں شک ہے یانہیں؟

جواب: حضرت معاویہ رضی اللہ عند، صحابی اور صحابی ازادہ ہیں۔ ان کی صحابیت اور فضیلت میں کس کو کلام ہے؟ گریہ کہ رافضی ہو، انہیں''حضرت' کے لقب سے یاد کرنا اور ان کے اسم گرامی پر''رضی اللہ عند' کہنا اہل سنت کا شعار ہے جو شخص ان کی شان عالی میں طعن و تشنیع زبان (قالم) پر لاتا ہے، اس میں رافضیت کا شبہ پایا جاتا ہے۔ آنخضرت علی کا ارشاد ہے''اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں ( تمین بار فرمایا) ان کو میرے بعد ہدف ملامت نہ بنالینا، جس نے ان میں عربت کی تو میری عجت کی بنا پر اور جس نے ان سے محبت کی تو میری عجت کی بنا پر اور جس نے ان سے بخض رکھا تو مجمد سے بغض کی بنا پر۔

اور آنخضرت علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا فرمائی: "اے اللہ! ان کو مدایت کرنے والا اور مدایت یا فتہ بنا" صحابہ کرام (رضوان الله علیم اجمعین) کے ما بین جو مناقشات پیدا ہوئے ان کے لئے صحیح محمل اور مناسب تا ویل کی گنجائش ہے، حضرت خوث اعظم قدس سرہ سے منقول ہے کہ "اگر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے راستے میں جا بیٹھوں اگر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے راستے میں جا بیٹھوں اور آنجناب کے گھوڑے کی ٹاپوں سے خبار اڑ کر مجھ پر پڑے میں اس کوایے لئے باعث نجات سمجھوں گا"۔

تعجب ہے کہ اتنے بلند مرتبہ بزرگان دین تو ان کی خاک پا کوسرمایہ نجات خیال کریں، اور چند کس و ناکس زبان درازی کریں؟ عارف رومی ؓ نے صحح کہا ہے: "جب خدا کسی کے عیوب سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے، تو اسے پاک لوگوں پر طعنہ زنی کی سوچھتی ہے۔

(ب) ای قتم کے ایک سوال کے جواب میں ایک مدیث میں ہے کہ:

"لا تسبوا اصحابي ، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم و لا نصيفه."

''میرے صحابہ کو برا بھلانہ کہو، کیونکہ اگرتم میں کا ایک شخص احد (پہاڑ) کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان (صحابہ ) کے ایک سیر کونہیں پہنچ سکتا نہ اس کے عشر عشیر کو (دوسری نیکیوں کو ای پر قیاس کرلو)۔''

اور حدیث میں ہے:

"اكرموا اصحابي فانهم خياركم."

(رواه النسائي)

"مہارے داکرام کرو، وہ (تمہارے در اگرام کرو، وہ (تمہارے خیال میں خواہ کیسے ہی ہول مگر) تم سے التھے ہیں۔"
(رواہ النمائی)

اور حدیث میں ہے:

"لا تمس النار مسلما رآنی او رای من (رواه الرندی)

''جس مسلمان نے مجھے دیکھایا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے (جہنم کی) آ گنہیں چھوئے گی۔'' (رواہ الترندی) اور حدیث میں ہے:

"فمن احبهم فبحبی احبهم و من ابغضهم فببغضی ابغضهم."

"پس جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض کی بنا پر۔"
(رداہ الرندی)

اور حضرت ابوسفیان رضی الله عنه اور حضرت معاویه رضی الله عنه ، صحابی یقینای اس لئے احادیث فرکورہ ان کو شامل ہوں گی۔ پس ان کا اکرام اور محبت واجب ہوگی اور ان کو برا کہنا اور ان سے بغض و نفرت رکھنا یقینا حرام ہوگا اور ان سے جو پھے منقول ہے بعد تسلیم صحت نقل ان اعمال پر ان کے حسنات بلکہ خود ایک وصف صحابیت غالب ہے، جیسا ارشاد نبوگ: ''فلو ان احد کم ……الخ'' اس پر دال ہے اور ای بنا پر''لا تمس النار ……الخ'' فرمایا ہے ، پس جو وسوسہ و خطرہ بلا اختیار دل میں پیدا ہوا ہو وہ عفو ہے ، اور جوعقیدہ اور تعلق اختیار سے ہواس کی اصلاح واجب میں پیدا ہوا ہو وہ عفو ہے ، اور جوعقیدہ اور تعلق اختیار سے ہواس کی اصلاح واجب نبویک عنام کا خالف اور خارج از اہل سنت و جماعت ہے ، جیسا کہ کتب اہل سنت سے ظاہر ہے۔ اس لئے اس کی امامت بھی مکروہ ہے اور اختلاط بلا ضرورت بھی ممنوع۔ ہے۔ اس لئے اس کی امامت بھی مکروہ ہے اور اختلاط بلا ضرورت بھی ممنوع۔

"فى شرح العقائد النسفية و ما وقع بينهم من المنازعات و المحاربات فله محامل و تاويلات فسبهم و الطعن فيهم ان كان مما يخالف الادلة القطعية فكفر، كقذف عائشة رضى الله عنها، و الا فبدعة و فسق."

"اور صحابہ کرام کے مابین جولڑائی جھگڑے ہوئے ان میں ہراکی کا موقف اپنی جگہ سے اور بنی برتا ویل ہے، اس لئے ان پر طعن و تشنیع کرنا اگر دلائل قطعیہ کے خلاف ہو، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت دھرنا، تب تو کفر ہے، ورنہ بدعت و فت ہے۔" (امداد الفتاوی ج:۵ ص:۳۹۵،۳۹۳)

### مضمون سوم:

"بدانند كه اصحاب پیغیر علیه وعلیهم الصلوات و العسلیمات همه بزرگ اند، وجمه رابه بزرگی یاد باید كرد-خطیب از انس روایت كند كه رسول صلی الله تعالی علیه وآله وسلم فرموده:

ان الله اختارنی و اختار لی اصحاباً و اختار لی منهم اصهاراً و انصاراً فمن حفظنی فیهم حفظه الله و من آذانی فیهم آذاه الله

وطرانی از این عبال روایت کند که رسول فرموده علیه و علی آله الصلوة و السلام: من سب اصحابی فعلیه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعین-

وابن عدى از عائشه روايت كندرضى الله تعالى عنها كه رسول فرموده عليه وعلى آله الصلوة و السلام: ان شوار امتى اجرأهم على اصحابي\_

و منازعات و محاربات که درمیان ایشال واقع شده است بر محامل نیک صرف باید کرد، و از بوا و تعصب دور باید داشت، زیرا که آن مخالفات منی براجتهاد و تاویل بوده نه بر بوا و بوس، چنانکه جمهور الل سنت برآنند.

اما باید دانست که محار بان حضرت امیر کرم الله تعالی و جهه بر خطا بوده اند وحق بجانب حضرت امیر بوده، لیکن چول این خطا، خطا اجتهادی است از ملامت دور است و از مؤ اخذه مرفوع - چنا نکه شارح مواقف از آمدی نقل میکند که واقعات بحکل و صفین از روئے اجتهاد بوده -

وشیخ ابو شکورسلمی در تمهید تصریح کرده که ابل سنت و جماعت برآنند که معاوید با جمع از اصحاب که همراه او بودند برخطا بود. بو دند و خطائے ایشاں خطا اجتہادی بود۔

و شخ ابن جمر در صواعق گفته که منازعت معاویه با امیر از روئ اجتهاد بوده و این قول را از معتقدات ابل سنت فرموده و آنچی شارح مواقف گفته که بسیارے از اصحاب ما بر آنند که آن منازعت از روئ اجتهاد نبوده، مراد از اصحاب کدام گروه را داشته باشد؟ ابل سنت بر خلاف آن حاکم اند، چنا نکه گذشت و

كتب القوم مشحونة بالخطاء الاجتهادي كما صرح به الامام الغزالي و القاضي ابوبكر و غيرهما ـ

پس تفسیق و تصلیل در حق محاربان حضرت امیر جائز بإشر، قال القاضى في الشفا قال مالك رضى الله تعالى عنه من شتم احدا من أصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه و آله و سلم ابابكر او عمر او عثمان او معاوية او عمرو بن العاص رضي الله عنهم، فان قال کانوا علی ضلال و کفر قتل، و ان شتم بغیر هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً، فلا يكون محاربوا على كفرة كما زعمت الغلاة من الرفضة و لا فسقة كما زعم البعض، و نسبه شارح المواقف الى كثير من اصحابه كيف و قد كانت الصديقة و الطلحة و الزبير و كثير من الاصحاب الكرام منهم و قد قتل الطلحة و الزبير في قتال الجمل قبل خروج معاوية مع ثلثة عشر الفاً من القتلي، و تضليلهم و تفسيقهم مما لا يجترأ عليه المسلم الا ان يكون في قلبه مرض و في باطنه

و آنچه در عبارات بعضے از فقها لفظ جور در حق معاویةً واقع شده است و گفته: "کان معاویة اماماً جائواً" مراد از جور عدم حقیت خلافت او در زمان خلافت حضرت امیر خوامد بود، نه جور یکه ماش فق و ضلالت است، تابا قوال الل سنت موافق باشد، مع ذالک ارباب استقامت از اتیان الفاظ موجمه خلاف مقصود اجتناب می نمایند و زیاده بر خطا تجویز نمی کنند \_ کیف یکون جائراً و قد صح انه کان اماماً عادلاً فی حقوق الله سبحانه و فی حقوق المسلمین کما فی الصواعق \_ و ضدمت مولانا عبد الرحمٰن الجامی که خطا منکر گفته

است، نیز زیاده کرده است، برخطا بر چه زیادت کنند خطا است، و آنچه بعد ازال گفته است که: اگر اوستی لعنت است.....الخ، نیز نامناسب گفته است، چه جائے تر دید است؟ و چه کل اشتباه؟ اگر ایس بخن درباب بزید می گفت گنجایش داشت، اما در ماده حضرت معاوید گفتن شاعت دارد، و در اعادیث نبوی باسناد نقات آمده که حضرت پنجبر علیه الصلوة و السلام درخی معاوید دعا کرده اند و فرموده اند: اللهم علمه الکتاب و الحساب و قه العذاب.

و جائے دیگر در دعا فرمودہ اند: اللهم اجعله هادیا مهدیا۔ودعاً آن حضرت مقبول۔

ظاهرا این بخن از مولانا برسیل سهو و نسیان سر برزده باشد، وایضاً مولانا در بهال ایات تصری باسم ناکرده گفته است: آن صحابی دیگر، این عبارت نیز از ناخوش خبر میدید: دبنا لا تؤ احذنا ان نسینا او اخطانا۔ و آنچه از امام شعمی در ذم معاویه (رضی الله عنه) نقل کرده اندو کوئش اورا از فت بم بالا گزر اینده اند، به ثبوت نه پیوسته است، امام اعظم که از تلامید اوست بر نقد برصد آن اوا حق بود باین نقل، وامام ما لک که از تابعین است و معاصرا و واعلم علم که در تابعین است و معاصرا و واعلم علم که دره است، علم که دره است، علم که بین تجه بالا گزشت اگر اومتی شتم می بود چرا تحم بقتل شاتم او میکرد؟ پس معلوم شد کهشتم اورا از کبائر دانسته تحم بقتل شاتم او اوکرده، والیناشتم اورا در رنگ شتم ای برا و عرا و عمان ساخته است او که ده بالا گزشت، پس معاویه شمتی ذم و کوئش نباشد مین که بالا گزشت، پس معاویه شمتی دم و کوئش نباشد به بالا گزشت، پس معاویه شمتی دم و کوئش نباشد به بالا گزشت، پس معاویه شمتی دم و کوئش نباشد به بالا گزشت، پس معاویه شمتی دم و کوئش نباشد به بالا گزشت، پس معاویه شمتی دم و کوئش نباشد به بالا گزشت، پس معاویه شمتی دم و کوئش نباشد به بالا گزشت، پس معاویه شمتی در و کوئش نباشد به بالا گزشت، پس معاویه شمتی دم و کوئش نباشد به بالا گزشت، پس معاویه شمتی دم و کوئش نباشد به بالا گزشت، پس معاویه شمتی دم و کوئش نباشد به بالا گزشت، پس معاویه شمتی دم و کوئش نباشد بالا گزشت به بالا گزشت به بین معاویه شمتی در و کوئش نباشد به بالا گزشت به بالا گزشت به بین معاویه شمتی در و کوئش نباشد به بالا گزشت به بالا گزش بالا گزش به بالا گزش به بالا گزش بالا گزش بالا گزش بالا گزش بالا گزش با با که بالا گزش بالا گزش بالا گزش با با کوئش بالا گزش با بالا گزش بالا گز

ای برادر معاویه تنها دری معامله نیست بلکه نصف از اصحاب کرام کم و بیش دری معامله باوے شریک اند، پس محاربان امیر اگر کفره یا فسقه باشند اعتاد از شطر دین میخیز د که از راه تبلیغ ایثان بما رسیده است، و تجویز مکند این معنی را گرزندیقی که مقصودش ابطال دین است -

ای برادر منشا اثارة این فتنة آل حضرت عثان است رضی الله تعالی عنه وطلب قصاص نمودن از قتلهٔ اوطلحه و زبیر که اول از مدینه برآ مدند بواسطه تاخیر قصاص برآ مدند و حضرت صدیقه نیز بایشان درین امر موافقت نموده، و " بنگ جمل" که در انجا سیزده بزار آدم بقتل رسیدند وطلحه و زبیر که از عشره مبشره اند نیز بقتل رسیدند بواسطه تاخیر قصاص حضرت عثان بوده - (تمام بقتل رسیدند بواسطه تاخیر قصاص حضرت عثان بوده - (تمام

مؤ رخین اس پر متفق ہیں کہ''جنگ جمل'' میں دونوں طرف کے اكابر نيك نيت تھے، دونوں فريق الرائي كانہيں بلكه "اصلاح امت' كا مقصد لے كر نكلے تھے، قاتلين عثالٌ نے دونوں طرف کے بزرگوں کے ذہن میں جو غلط فہمیاں پیدا کردی تھیں ان کا تصفیہ ہوچکا تھا، فتنہ کے بادل حیث چکے تھے، اور امت کے اتفاق و اتحاد کی منزل میں صرف ایک شب کا فاصلہ تھا۔ قاتلین عثالؓ کا وہ سازشی ٹولہ جس کی تربیت عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی الاصل منافق نے کی تھی، پہلے دن سے حضرت علی كرم الله وجهه كي جماعت مين زبردتي گهسا هوا تها، اس موقع پر انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی صف سے الگ ہوجانے کا تهم فرمایا، ان مفیدول کو اتفاق امت میں اپنامنتقبل سیاہ نظر آیا، خفیہ میٹنگ بلائی، ان کے لیڈروں نے انہیں احساس ولایا كه اگريد دونوں فريق متحد ہوجاتے ہيں تو تم لوگ اينے جرم كي سزا سے کسی طرح فئے نہیں سکتے، تمہارا بیاؤ ای میں ہے کہ فریقین کی صلح کے منصوبے کو ناممکن بنادو، چنانچہ یہ طے ہوا کہ رات کی تاریکی میں دونوں کیمپوں پرشب خون مارا جائے، تا کہ ہر فریق یہ سمجھے کہ اس کے مقابل فریق نے بدعہدی (غدر) کی ہے، یہی ہونا تھا اور یہی ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ سے کچھ دن پہلے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے ان کے کسی شخص نے یوچھا تھا کہ: ہارے اور ان کے مقتولوں کا کیا

بنے گا؟ جواب میں فرمایا: '' جھے امید ہے کہ دونوں جماعتوں کا جوشخص بھی قتل ہوگا، بشرطیکہ دل کا پاک اور نیک بندہ ہو، وہ انشا اللہ جنت میں جائے گا)۔

بعد ازال معاویهٔ از شام بیرون آمده بایشان شریک شده جنگ صفین نمودند-

وتوفیق درمیان این دوقول آنست که منشار منازعت تواند بود که تاخیر قصاص باشد بعد ازال طمع خلافت نیز پیدا کرده باشد، بهر تقدیر اجتهاد در محل خود واقع شده است اگر مخطی است یک درجه است و محق را دو درجه است بلکه ده درجه

ای برادر! طریق اسلم دریں موطن سکوت از ذکر مشاجرات اصحاب پیغبراست علیه وعلیهم الصلوات والتسلیمات، و اعراض از تذكره منازعات ایثان پینمبر فرموده علیه الصلاة والسلام: "ایاکم و ما شجر بین اصحابی" و نیز فرموده علیه الصلاة والسلام: "اذا ذكر اصحابی فامسكوا" و نیز فرموده علیه وعلی آله السلام: الله الله فی اصحابی، الله الله فی اصحابی، الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا لیمنی بترسید از خدائے عزوجل در حق اصحابی لا تتخذوهم غرضا لیمن بترسید از خدائے عزوجل در حق اصحاب من پستر بترسید از خدا جل و علا در حق ایثال ایثال را نشانه سیر خودنازید

قال الشافعي و هو منقول عن عمر ابن عبد العزيز ايضا: "تلك دماء طهر الله عنها ايدينا، فلنطهر عنها السنتنا."

ازیں عبارت مفہوم میشود کہ خطا<sup>م</sup> ایثان را ہم بر زبان نباید آورد، وغیراز ذکر خیر ایثال نباید کرد \_

یزید بے دولت از زمره فَعَدُ است، توقف درلعنت او بنا براصل مقرر الل سنت است که شخص مُعیَّن را اگر چه کافر باشد تجویز لعنت کرده اند، مگر آنکه بیقین معلوم کنند که ختم او بر کفر بوده، کابی لهب الجهنمی و امو أنه به آنکه او شایان لعنت نیست "ان اللذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و "ان اللذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الآخرة" براند که درین زمال چول اکثر مردم بحث امامت را پیش داشته بمواره سخن از خلافت و مخالفت اصحاب کرام علیم الرضوان نصب عین ساخته اندو بتقلید جَهَلَدِ ارباب تاریخ و مُردَؤ

الل بدعت اكثر اصحاب كرام رانيك يادنميكنند و امورنا مناسبه بجناب ابيثال منتسب ميسازند بضر ورت شمه ازآنچ معلوم داشت در قيد كتابت آورده بدوستان مرسل داشت -

قال عليه و على آله الصلوة و السلام اذا ظهرت الفتن او قال البدع و سبت اصحابى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين، لا يقبل الله له صرفا و لا عدلا

پی باید که مدار اعتقاد را برآنچ معتقد الل سنت است دارند، و خنان زید و عمرو را در گوش نیارند، مدار کار را برافسانها ک دروغ ساختن خود را ضائع کردن است، تقلید فرقه کناجیه ضروریت، تا امید نجات پیرا شود، و بدونه خوط القتاد. و السلام علیکم و علی سائر من اتبع الهدی و التزم متابعة المصطفی علیه و علی آله الصلواة و السلام یک

ترجمہ: اللہ علیم اجمعین کہ آنخضرت علیہ کے سے اور صحابہ (رضوان اللہ علیم اجمعین) تمام بزرگ مرتبہ کے ہیں اور سب کو ادب و تعظیم سے یاد کرنا چاہئے۔ خطیب بغدادی حضرت اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا:

"ب شك الله تعالى في مجص منتف فرمايا، اور ميرك

لئے میرے صحابہ کو چھانٹ کر چنا، ان میں سے بعض کو چن کر میرے''رشتہ دار'' بنایا اور بعض کو مددگار، پس جو شخص ان کے بارے میں میرے حق کی رعایت رکھے گا اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے گا، اور جو شخص ان کے معاملہ میں مجھے ستائے گا اللہ تعالیٰ اس کوستائے گا۔''

امام طبرانی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علی نے فرمایا:

"جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی عند میں میں اللہ کی میں اللہ کی میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی ا

اُس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔''

اور ابن عدی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:

''میری امت کے بدرین لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہؓ کے معاملے میں بے ماک ہوں۔''

صحابہ کرام (رضوان الدعلیم اجھین) کے مابین جو لڑائی جھٹڑے ہوئے ان کو اچھے محمل پر محمول کرنا چاہئے، اور نفسانیت اور تعصب سے بعید سمجھنا چاہئے، کیونکہ یہ اختلافات ہوا و ہوں پر نہیں بلکہ اجتہاد و تا ویل پر بنی تھے۔ جمہور اہل سنت کا یکی مسلک ہے۔ البتہ یہ سمجھنا چاہئے کہ :جو حضرات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف صف آ را ہوئے وہ خطا پر تھے، اور حق حضرت علی کی جانب تھا مگر چونکہ یہ خطائے اجتہادی ہے حضرت علی کی جانب تھا مگر چونکہ یہ خطائے اجتہادی ہے

اس لئے نہ اس پر (دنیوی) ملامت ہے نہ (اخروی) مؤاخذہ۔ چنانچہ شارح مواقف، امام آمدی سے نقل کرتے ہیں کہ جمل و صفین کے واقعات ازروئے اجتہاد تھے۔

شخ ابوشکورسلی نے "تمہید" میں تصریح کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہیہ کہ حضرت معاویہ اور صحابہ کرام اللہ کی جو جماعت آپ کے ساتھ تھی، یہ حضرات ، حضرت علی سے مقابلہ میں خطا پر تھے، اور یہ خطا اجتہادی تھی ۔

شخ ابن جر 'صواعق محرقہ' میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند سے حضرت معاویہ رضی اللہ عند کی منازعت اجتہاد پر مبنی تھی۔ شخ ابن جر فرماتے ہیں ' 'اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے''۔ اور شارح مواقف نے جو لکھا ہے کہ'' ہمارے بہت سے اصحاب اس کے قائل ہیں کہ یہ منازعات اجتہاد کی بنا پر نہیں تھیں۔'' خدا جانے اس سے کون لوگ مراد ہیں ، ورنہ اہل سنت کا فیصلہ تو اس کے خلاف ہے جیہا کہ ابھی گزرا۔ اہل سنت کی متمام کتابیں اس مضمون سے بھری پڑی ہیں کہ یہ خطا اجتہادی تھی جیہا کہ امام غزالی ، قاضی ابو بکر اور دیگر حضرات نے تصریح کی جیہا کہ امام غزالی ، قاضی ابو بکر اور دیگر حضرات نے تصریح کی جیہا کہ امام غزالی ، قاضی ابو بکر اور دیگر حضرات نے تصریح کی

اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف صف آرا ہونے والے حضرات کو فاسق و گراہ کہنا جائز نہیں۔ قاضی عیاض '' شفا'' میں لکھتے ہیں: امام مالک ؓ نے فرمایا:''جو مخض حضرات ابو بكر ، عمر ، عثمان ، معاويه ، عمر و بن العاص ، رضى الله عنهم كو يا آخضرت عليه في الدعنهم كو يا آخضرت عليه في اور حجابي كو برا بحلا كهتا ب، تو (اس مين يتفصيل ب كه) اگر وه يه كهتا ب كه يه حضرات مراى اور كفر يرضح تو است قل كيا جائے گا، اور اگر اس كے علاوه كى اور طريقے سے برا بحلا كهتا ب، جيبا كه عام لوگ ايك دوسرے كو كہا كرتے ہيں، تو است خت تا ديب كى جائے گا، -

اس سے معلوم ہو ا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے لڑائی لڑنے والے نہ تو کافر ہیں، جیسا کہ غالی رافضوں کا خیال ہے ، نہ فاسق ہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے ۔ اور جے شارح مواقف نے "اینے بہت سے اصحاب" کی طرف منسوب کیا ہ، اور یہ کیے ضمح ہوسکتا ہے جب کہ حفرت صدیقہ، حفرت طلحه ، حضرت زبيرٌ اور بهت سے جليل القدر صحابة ان ميں شامل ہیں اور طلحہ و زبیر شیرہ ہزار افراد کے ساتھ جنگ جمل میں حضرت معاویة کے خروج سے پہلے شہید ہوئے۔اب ان اکابر کو'د گراہ'' کہنے کی جرأت کوئی مسلمان تو نہیں کرسکتا، الا بیر کہ اس کے دل میں روگ اور باطن میں جبث ہو۔ اور بعض فقہا کی عبارت میں حضرت معاويه رضى الله عنه كي حق مين جو لفظ "جور" واقع موا ہے اور کہا ہے کہ "حضرت معاویہ" امام جائر سے" اس سے مراد یہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں ان کی خلافت حق نه تھی، یہاں وہ جور مراد نہیں جس کا مآل فسق و صلالت ہے، (بیہ تأویل اس بنا پرضروری ہے) تاکہ بیرعبارت اقوال اہل سنت کے موافق ہوجائے۔ تاہم اہل استقامت اس فتم کے الفاظ کے استعال ہے، جن سے خلاف مقصود کا وہم ہو، اجتناب کرتے ہیں اور خطا اجتہادی سے زیادہ کچھ کہنا جائز نہیں سمجھتے۔ حضرت معاویہ پر '' جائز' کا اطلاق کیونکر صحیح ہوسکتا ہے جب کہ بیہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں امام عادل تھے، جیسا کہ ''صواعق محرقہ'' میں ہے۔ العباد میں امام عادل تھے، جیسا کہ ''صواعق محرقہ'' میں ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحلن جائی نے بھی '' خطامکر'' کہہ

''اے اللہ ان کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور

عذاب سے بچا۔"

اور دوسرے موقع پر بیددعا فرمائی:

'' اے اللہ ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔''

اور آنخضرت علیہ کی دعا مقبول ہے۔

بظاہر یہ بات مولانا (جامی) سے سہو ونسیان (یاغلبہ حال) کے طور پر سرزد ہوئی ہوگ۔ نیز ان اشعار میں مولانا نے نام کی تصریح نہیں کی بلکہ یہ کہا: ''وہ ایک دوسرے صحابی ۔۔' یہ عبارت بھی ناخوشی کا پتہ دیتی ہے۔ (اور کی صحابی سے ناخوشی کا اظہار صریحاً خطا ہے): اے اللہ ہماری خطا ونسیان پر مؤ اخذہ نہ فرما۔

امام شعی ﷺ سے جونقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت معاویٹ کی برائی کوفت سے بھی آگے بڑھا دیا ہے، بہ نقل ثابت نہیں، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو امام اعظم جو امام شعبی کے ارشد طافرہ میں سے ہیں، اس نقل کے سب سے زیادہ حقدار تھے، امام مالک جو تابعین میں سے میں (امام مالک تابعی نہیں تع تابعین سے ہیں۔ناقل) امام معی کے معاصر ہیں اور علمائے مدینہ میں سب سے بڑے عالم ہیں ، حضرت معاویہ وعمروبن العاص کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں کے لئے سزائے قتل تجویز کرتے ہیں جیسا کہ اوپر گزرا، اگر یہ حضرات مستحق شتم ہوتے تو ان کی تنقیص کرنے والوں پر بیفتوی کیوں دیا جاتا؟ اس سےمعلوم ہوا کہ امام مالک ان حضرات کی تنقیص کو گناه کبیره سجھتے ہیں اور ای بنا پرقتل شاتم صحابہ کا فتو کی دیتے ہیں، نیز حضرت معاویة کی تنقیص ،حضرات خلفا مثلاثہ کی تنقیص

ے مشابہ قرار دیتے ہیں، جیسا کہ اوپر گزرا۔ لہذا حضرت معاویہ مستحق ملامت نہیں۔

جان برادر! اس معاملہ میں حضرت معاویہ تنہا نہیں ہیں، بلکہ کم وہیش نصف صحابہ کرام اس میں ان کے ساتھ شریک ہیں، بلکہ کم وہیش نصف صحابہ کرام اس میں ان کے ساتھ شریک ہیں، پس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑنے والے اگر معاذ اللہ، کافر یا فاس تھے، تو دین کے اتنے حصہ سے جو ان حضرات کی تبلیغ سے ہم تک پہنچا، اعتاد اٹھ جاتا ہے، اور اس بات کو وہی زندیتی برداشت کرسکتا ہے جس کا مقصود دین کو باطل تھہرانا ہو۔

جان برادر! اس فتنہ کے اجرنے کا منشا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اور قاتلین عثمان سے قصاص کا مطالبہ تھا۔ حضرت طلحہ و زبیر تا خیر قصاص کی بنا پر مدینہ سے لکلے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی اس معاملہ میں ان سے موافقت کی اور جنگ جمل حضرت عثمان کے قصاص میں تا خیر کی وجہ سے ہوئی جس میں تیرہ ہزار آ دی قل ہوئے اور جس میں طلحہ و زبیر جمی، جوعشرہ میشرہ میں سے بیں شہید ہوئے۔

اس کے بعد حضرت معاوییؓ ملک شام سے آ کر ان کے ساتھ شریک ہوگئے اور جنگ صفین ہوئی۔

امام غزالی ؓ نے تصرت کی ہے کہ (حضرت علی ؓ اور حضرت معاویہؓ کا یہ جھڑا امر خلافت میں نہیں تھا بلکہ حضرت علیؓ کی خلافت کے آغاز میں قصاص طلی کا جھٹڑا تھا، شیخ ابن حجرؓ نے ای کوائل سنت کا عقیدہ کہا ہے۔ تیخ ابوشکور سلمی، جواکابراحناف میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ کی منازعت دربارہ خلافت تھی، دراصل آنحضرت علیہ فیلا نے حضرت معاویہ سے فرمایا تھا''جبتم لوگوں کے بادشاہ بنوتو ان سے نرمی کی جیو'' اس سے حضرت معاویہ ٹیہ سمجھ کہ آنخضرت علیہ کے ارشاد کے مطابق ان کو خلیفہ بنتا چاہئے (ان کا یہ سمجھ کے ارشاد کے مطابق ان کو خلیفہ بنتا چاہئے (ان کا یہ سمجھ نا بجا تھا) گر ان سے اجتہاد میں غلطی (یہ) ہوئی (کہ) انہوں نے بعض قرائن سے یہ سمجھ لیا کہ ان کا زمانہ حضرت عثمان کے بعد سے شروع ہوتا ہے (اور یہ اجتہاد سے خیس خطا ہوئی) کے واللہ وجہہ کے بعد تھا (تو تعین وقت میں ان سے خطا ہوئی)۔

ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح ہو کتی ہے کہ منازعت کا اصل منشا تو تا خیر قصاص ہوا ہو، بعد ازال حضرت معاوید کو (ارشاد نبوی کی روشی میں) خلافت کی توقع ہوگئ ہو، بہرصورت یہ اجتہاد میں تھا، جن صاحب سے اجتہاد میں خطا ہوئی اس کے لئے ایک درجہ ہے اور جس کا اجتہاد صحیح لکلا اس کے لئے دو بلکہ دس درجہ ہیں۔

جان برادر! اس مقام میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ آ آنخضرت علیہ کے صحابہ کرام (رضی الله عنبم) کی باہمی رنجشوں سے سکوت کیا جائے، اور ان کے کمی جھڑے کا ذکر زبان پر نہ
لایا جائے۔ آنخصرت علیہ کا ارشاد ہے میرے صحابہ کے
اختلافات کا ذکر مت چھٹرؤ نیز فرمایا: "جب میرے صحابہ کا ذکر
آئے تو زبان روک لو۔ "۔ نیز ارشاد ہے: "میرے صحابہ کے
بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، آئیس طعن و شنیح کا نشانہ
مت بناؤ۔ "

امام شافعیؓ فرماتے ہیں ، ادر یہ قول حضرت عمر بن عبد العزیرؓ ہے بھی منقول ہے کہ'' حق تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ ان کے خونوں سے محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنی زبانیں بھی ان سے آلودہ نہیں کرنی چاہئیں۔''

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ان حصرات کی خطا کو بھی زبان پر نہ لایا جائے اور ذکر خیر کے علاوہ ان کا تذکرہ نہ کیا حائے۔

یزید بے دولت، فاسقوں کے گروہ سے ہے ، اس کی لعنت سے توقف اہل سنت کے اس قاعدہ کی بنا پر ہے کہ کسی شخص پرلعنت کرنا،خواہ وہ کا فر ہو، سی نہیں ۔ البتہ جن لوگوں کے بارے میں قطعاً معلوم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ان پرلعنت جائز ہے جیسے ابو اہب جہنی اور اس کی بیوی، اس توقف کا بیہ مطلب نہیں کہ برید مستحق لعنت نہیں ،' بلا شبہ جولوگ اللہ ورسول کو ایڈا دیے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں خدا کی لعنت' چونکہ

اس زمانه میں بہت سے لوگوں نے مسئلہ امامت (خلافت و ملوکیت؟) کی آڑ لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خلافت و خلافت کوموضوع بحث بنالیا ہے اور''جاہل مؤرخین'اور ''مرکش اہل بدعت' کی تقلید میں اکثر صحابہ کرام " کو بدنام کرتے ہیں اور ان کی جناب میں نامناسب امور منسوب کرتے ہیں، اس ضرورت کی بناپر فضائل صحابہ کا کچھ حصہ لکھ کر دوستوں کو بھیجا۔

#### آ تخضرت علیه کاارشادگرامی ہے:

"جب فتنے رونما ہوں ، بدعات کوفروغ ہواور میرے صحابہ کو برا کہا جائے، تو اہل علم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہئے۔ جس نے ایسانہیں کیا اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ، اللہ تعالی نداس کے فرض کو قبول کریں گے نہ نفل کو۔''

اس بنا پرضروری ہے کہ اپنا اعتقاد ، عقیدہ اہل سنت کے مطابق رکھیں اور زیدوعمرو (کس و ناکس) کی باتوں پرکان نہ دھریں ، جھوٹے افسانوں (تاریخ کی کچی کچی باتوں) پر نظریات کی بنیاد رکھنا اپنے (ایمان) کوضائع کرنا ہے ، فرقد ناجیہ (اہل سنت) کی تقلید ضروری ہے تا کہ امید نجات ہو، اس کے بغیر نجات محال ہے۔ والسلام علیکم و علی سائر من اتبع المحدی و التزم متابعة المصطفیٰ علیه و علی آله الصلوة المحدیٰ و التزم متابعة المصطفیٰ علیه و علیٰ آله الصلوة و السلام۔ (کتوبات امام ربانی مجددالف ٹائی کتوب ۲۵۱)

## بارگاہ نبوت سے عزمی کی مذکبیل بدنی کی مذمن

بسم اللهم الأرحس الرحيح

حافظ ابوالقاسم ابن عساكر كتاب التميين مي شيخ سعد بن على الاسفرائني سے نقل كرتے ہيں 'وہ فرماتے ہيں كہ ميں نے زين القراء جمال الحرم شيخ ابوالفتح عامر بن نجابن عامر الساري سے مكه ميں سنا 'وہ فرماتے تھے كه ميں ١٣ شوال ٥٣٥ هركو بروز اتوار ظهر اور عصر کے مامین مسجد حرام میں داخل ہوا' اعضا شکنی اور دوران سرکی وجہ سے مجھ میں بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی' میں کسی ایسی جگہ کا متلاشی تھا جمال ذرا سالیٹ کر اسراحت حاصل کروں میں نے دیکھا کہ باب عروہ کے پاس ربال رامشتی کے بیت الجماعت كا وروازہ كھلا ہے۔ چنانچہ وہال جاكر كعبہ شريف كے سامنے واہنى كوث ير لیٹ گیا۔ اور ہاتھ رخسار کے نیچ رکھ لیا بایں خیال کہ نیندی وجہ سے اعادہ وضو کی نوبت نه آئے' اتنے میں ایک مشہور و معروف بدعتی وہاں آیا' اس نے اس وروازے کے سامنے مصلی بچھایا 'جیب سے ایک چھوٹی سی سختی نکالی 'جو غالبا پھرکی تھی' اسے چوم چاٹ کراینے آگے رکھااور حسب معمول ہاتھوں کو چھوڑ کر لمبی نماز شروع کردی جب سجدے میں جا یا تو اسی مختی پر سجدہ کر ہا، نماز سے فارغ ہوا تو دیر تک اس مختی پر سجدہ ریز رہا' وونوں رخسارے اس پر مسلما اور گڑ گڑا کر دعا کر تا رہا مجدے سے سراٹھایا تواس شختی کو پھرچوا' آ کھول پر رکھا' اور دوبارہ چوم کراسے جیب میں ڈال لیا' میں

نے یہ مظرد یکھاتو بردی کراہت اور وحشت ہوئی کیال آیا کہ کاش!رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ان لوگوں کی بدعت اور ناشائستہ حرکت کی بنایر النیس بیک بنی ودوگوش یمال سے نکال دیتے۔

میں ای سوچ میں نیند کو دفع کرنے کی کوشش کررہا تھا ٹاکہ وضونہ ٹوٹ جائے' اجانک مجھ پر اونکھ کا غلبہ ہوا اور بیداری اور نیند کی درمیانی حالت تھی کہ میں نے ديكھاكد ايك وسيع ميدان ہے ،جس ميں بت سے لوگ كھرے ہيں ، ہرايك كے ہاتھ میں ایک مجلد کتاب ہے اور سب لوگ ایک مخص کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں ا میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا قصہ ہے؟۔ اور اس حلقہ کے اندر کون صاحب ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی لگا ہوا ہے' اور بیر سب لوگ اینے اپنے نداہب و اعتقادات کی کتابیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر ان كى تقيح كرا رہے ہيں' اتنے ميں اہل حلقہ ميں سے ايك فخص آيا جس كے ہاتھ ميں ایک کتاب تھی' مجھے بتایا گیا کہ یہ امام شافعیؓ ہیں' وہ حلقہ کے اندر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا 'مجھے بھی حلقہ کے اندر حاضر ہونے کا موقعہ مل کیا و کھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے جمال و کمال ك ساته رونق افروزين صاف ستحرا سفيد وبراق لباس زيب تن ہے عمامه اكر ما ، اور دیگر کپڑے جو اہل اللہ کا معمول ہیں۔ بسرحال انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعیؓ کے سلام کا جواب دیا اور انہیں خوش آمید کما 'امام شافعیؓ نے اپنی کتاب سے اپنا عقیدہ و غرجب پڑھ کر سایا' ان کے بعد ایک اور صاحب آئے بتایا گیا کہ یہ امام ابو حنيفة بين ان كے ہاتھ ميں بھى كتاب تھى عاضر ہوئے اسلام عرض كيا اور امام شافعیؓ کے پہلومیں بیٹھ گئے اور اپنی کتا ہے اپنا عقیدہ و ندہب بڑھ کر سنایا 'ان کے بعد ہرصاحب نمب آیا 'جو آیا اے پہلے کے پہلومیں جگہ ملتی 'یہ سب حضرات فارغ ہوئے تو ایک بدندہب بدعتی آیا اس کے ہاتھ میں چند غیر مجلد کراسے تھے 'جن میں ان لوگوں کے عقائد درج تھے 'وہ حلقہ کے اندر جاکر اپنے عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرناچاہتا تھا' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا میں سے ایک مخص لکلا 'اس نے اس بدندہب کے ہاتھ سے وہ کراسے چھین کر طقے سے باہر پھینک دیئے اور اسے بھد ذات و رسوائی باہرد تھیل دیا۔

جب میں نے دیکھا کہ سب لوگ فارغ ہو چکے ہیں 'اور اب کوئی فحض دربار عالی میں اپنی کتاب عقائد پیش نہیں کر رہاتو میں ذرا آگے بردھا' میرے ہاتھ میں ایک مجلد کتاب تھی' میں نے عرض کیا' یا رسول اللہ! اس کتاب میں میرا اور اہل سنت کا عقیدہ درج ہے' آپ' ارشاد فرائیں تو پیش کوں؟۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' یہ کون می کتاب ہے؟ عرص کیا' یا رسول اللہ!یہ (امام) غزالی کی تصنیف نے فرمایا' یہ کون می کتاب ہے؟ عرص کیا' یا رسول اللہ!یہ (امام) غزالی کی تصنیف دواسد العقائد' ہے۔فرمایا پڑھو۔یں نے مودب بیٹھ کر پڑھنا شردع کیا۔

#### "بسم الله الرحمن الرحيم"

"كتاب قواعد العقائد 'وفيه اربعة فصول'
الفصل الأول في ترجمة عقيدة اهل السنة في
كلمتى الشهادة التي هي احد مباني الاسلام'
فنقول وبالله التوفيق الحمد لله المبدى
المعبد الفعال لما يريد"

ترجمہ بیکاب قواعد العقائد اس میں جار نصلیں ہیں پہلی فصل کلمہ شادت کاالہ الااللہ محد رسول اللہ سے متعلق عقیدہ اہل سنت کے بیان میں جو اسلام کی ایک بنیاد ہے ، چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفق سے کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ،جس نے پہلی بار پیدا کیا

اور جو دوبارہ پیدا کرے گا بجس کی بیہ شان ہے کہ جو چاہے کر ڈالے"۔

خطبه اور عقيده غزالي كو پڑھتے ہوئے جب ميں الم غزالي كي اس عبارت ير پنجا:

"معنى الكلمة الثانية وهي الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم وانه بعث النبي الامي القرشي محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته الى كافة العرب والعجم والجن والانس فنسخ بشريعته الشرائع الإماقرره منها وفضله غلى سائرالانبياء وجعله سيد البشر ومنع كمال الايمان بشهادة التوحيد وهوقول لااله الاالله مالم تقترن بهاشها دة الرسول وهوقولك محمد رُسُولُ اللَّهُ وَالزُّمُ الْخَلْقُ تُصَدُّ يَقُّهُ فَي جَمَيْعُ ما اخبرعنه من امورالدنيا وآلاخرة ـالخ" ترجمه :"اور دو سرے جملہ لیتی "مجمہ رسول اللہ" کے معنی ہیں رسول الله صلی الله علیه و سلم کی رسالت و نبوت کی شهادت دینا اور یہ کہ اللہ تعالی نے قبیلہ قریش کے نی ای حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عرب و عجم اور جن و انس کی جانب رسول بنا کر جمیجا۔ ان کی شریعت سے تمام شریعتوں کو منسوخ کرویا بجوان مسائل کے جو آپ نے برقرار رکھ اور تمام انبیا پر آپ کو نظیلت دی اور آپ کو سید البشر کے مرتبہ پر فائز کیا اور بیہ قرار دیا کہ جب تک كوئي فخص "الالله الااللة" ك ساته "محر رسول الله" كي شادت نه

وے تب تک اس کا "لوالہ الااللہ" کمنا بھی کالعدم ہے اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کے جن امور کی خبروی ان کی تصدیق کو تمام محلوق پر لازم کیا۔ الخ"

تو آخضرت صلی الله علیه وسلم کا چره انور جیکنے لگا میری جانب نظر النفات ہوئی اور ارشاد فرمایا "غزالی کمال ہیں" امام غزالی گویا آخضرت صلی الله علیه وسلم کے سامنے کھڑے تھے ،فوراً آگے بوھے ، اور عرض کیا یا رسول الله! میں حاضر ہوں ، یہ کمہ کر سلام کما ، آپ نے سلام کا جواب مرحمت فرمایا اور ان کی طرف دست مبارک بردھایا ، امام غزالی آپ سے برکت حاصل کرنے کے لئے دست مبارک کو چومتے اور این دخساروں پر ملتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے کی پر ایکی مسرت و ابتاج کا اظہار نہیں فرمایا جس قدر کہ میرے "قواعد العقائد" پڑھنے پر ایکی مسرت و ابتاج کا اظہار نہیں فرمایا جس قدر کہ میرے "قواعد العقائد" پڑھنے پر اثر سے میرے آنو بہہ رہے تھے۔ فللہ الحمد والمنة ۔

(اتحاف ص ۱۲ که جلد ۱)

(ماہنامہ بینات رجب ۱۳۹۴ھ)

# کراچی کا رشدی زیر بوتا ثیر! کیا ہے کوئی جواس کا قلم روے؟

بسم اللَّما الرّحس الرّحيم الحسراللّم ومرال حلى حباده الذين (صطفى!

پچھ عرصہ پہلے ایک شخص زیر یو تا ثیر کو کرا چی سے ''مسرت ڈا بجسٹ' کے نام سے ماہنامہ رسالہ نکا لنے کا ڈیکلریشن دیا گیا، ہم نے اس وقت پُر زور احتجاج کیا تھا، لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس رسالہ نے پچھلے سال فروری تھا، لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ میں (ص ۳۳٪ پر) خدا کے پاک اور معصوم پنیمبرسیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی ان الفاظ میں تفحیک اور تو بین کی گئی: معصوم پنیمبرسیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی ان الفاظ میں تفحیک اور تو بین کی گئی:

"اب سنے! میں جس خاندان کا ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا، سات لڑکیاں ہیں وہ، اور ایک سے ایک حسین، قیامت خیز جوانی ہے، صاحب ان کی، اور دانثوروں نے کہا ہے کہ الی ہوش رہا جوانی فرشتوں کو بھی بہکادے، ولی اور پیفیر دیکھ لیں تو ان کے پائے استقلال بھی ڈگھاجا کیں، آپ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی مثال لے لیجے! ......"

یے صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے لئے نہیں بلکہ خدا کے تمام سچ پخیمروں کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ تحریر اسلام کے اس بنیادی عقیدے کے خلاف ہے کہ انبیا کرام صغیرہ، کبیرہ ہرفتم کے گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، اس کے برخلاف قادیا نیوں کا نبوت کے بارے میں تصور وہ ہے جو مرزا قادیانی نے پیش کیا، اس بد بخت ملعون (مرزا قادیانی) نے خدا کے پاک اور معصوم رسول سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ وہ کنجریوں کے ہاتھ سے عطر ملوایا کرتے اور مالش کرایا کرتے تھے، نعوذ باللہ! اس شیطان قادیانی نے یہ بھی لکھا کہ ان کی چند دادیاں اور نانیاں زناکار اور کبی عورتیں تھیں۔

خود مرزا قادیانی کا جوکردار تھا وہ بھی اظہرمن اشمس ہے، اس کے گھریں غیرمحرم عورتوں کا جمکھط رہتا تھا، وہ نامحرم عورتوں سے اختلاط رکھتا تھا، ٹاکک وائن (ولائق شراب) اور افیون کا رسیا تھا، نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دبوایا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ، عمر بحرتک محمدی بیگم کے عشق میں مبتلا رہا، اس عشق نے مرزا کو یہاں تک پہنچادیا کہ ہروقت اپنا بیشعر گنگنا تا رہتا تھا:

کسی صورت سے وہ صورت دکھا دے بہت رویا ہوں اب مجھ کو ہنسا دے

زید یوتا ثیرجس کا ہم نے گزشتہ سطور میں ذکر کیا اسی مرزا قادیانی کا پیروکار ہے، مرزا اس کا آقا، یہ غلام، وہ اس کا نبی، یہ امتی، جو اس کا نظریہ وہی زید یوتا ثیرکا، جو اس نے لکھ دیا، وہی اس کے لئے جست نید یوتا ثیر نے یہ ضمون شائع کر کے نبی کے بارے میں وہی تصور پیش کیا ہے جو اس کے ''نبی'' مرزا قادیانی نے پیش کیا تھا، یہی کچھ شیطان رشدی نے لکھا ہے، تو پھر اس میں اور زید یوتا ثیر میں فرق کیا ہوا؟ اگر وہ یہود و نصار کی کا ایجن ہے تو قادیانی سکہ بند یہود و نصار کی کے ایجن ہیں، جس میں کسی شک وشید کی گھائش ہی نہیں ہے۔

اس کراچی کے شیطان رشدی زیڈ یو تا ثیر نے فروری ۱۹۸۹ء کے شارہ میں (ص:۵۰ پر) لکھا ہے کہ:

> ''امت محمد یہ میں نبوت کا دروازہ مسدود نہیں، صرف شریعت ختم ہوئی ہے، ورنہ بے شریعت والے اور قرآن اور محمر رسول اللہ کے تابع اور خادم نبی اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔''

ال میں حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح تو بین اور قرآن و سنت، اجماع صحابہ اور اجماع امت کی تکذیب کی گئی ہے، اس لئے کہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم انبیین کہا گیا ہے، جس کی تغییر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے: ''لا نبی بعدی'' سے فرمائی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس، ایسے میں کراچی کے شیطان رشدی زید یوتا شیرکا یہ شاکع کرنا کہ اب بھی نبی پیدا ہو سکتے ہیں:

ا:.....حضورصلی الله علیه وسلم کی ذات پاک پرایک کھلا بہتان ہے۔ ۲۰ ق آن میدند کی ج

۲:....قرآن وسنت کی تکذیب ہے۔ سور جہ حضہ صلی اولی یا سلم سی بی وہ جب کر ہیں ،

":.....جب حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا تو متفقہ فیصلے کے تحت صحابہ کرامؓ نے ان سے جہاد کیا، بیرخلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنہ اور تمام صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کے فیصلے کی اور چودہ سو سال سے امت محمد بیرکا اس مسئلہ پر جو اجماع چلا آرہا ہے، اس کی تضحیک ہے۔

ال سلسله میں متعدد علائے کرام کے فاوی ای شارے میں شائع کے جارہ ہیں، جن میں ایشخص کو مرقد، زندیق اور واجب القتل قرار دیا گیا ہے، لہذا ہم حکومت سے پُرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ زیڈ یو تا ثیر اور ادارہ ''مسرت ڈائجسٹ' کے ارکان کو تو ہین رسالت کے جرم میں گرفتار کر کے سخت ترین سزا دی جائے اور رسالہ کا ڈیکٹریشن منسوخ کیا جائے، ورنہ یہ مسئلہ ایک ملک گیرتح یک کی شکل اختیار کرسکتا ہے۔

# زیر بوتا شرمرتد وزندیق ہے، علماً کا فتو ی :

محترم ومكرم جناب مفتى صاحب!

عرض یہ ہے کہ کراچی سے "مسرت ڈانجسٹ" نامی ایک رسالہ خواتین کے لئے شائع ہوتا ہے، نہ کورہ ڈانجسٹ کا ناشر زیڈ یوتا شیر کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ قادیانی ہے، وہ ڈانجسٹ کے ذریعہ قادیانیوں کی تبلیغ کرتا ہے۔ فروری ۱۹۸۸ء کے شارے میں "غم خوار" کے عنوان سے عذرا اصغر کا مضمون شائع ہوا ہے، اس میں ایک ایسا جملہ تحریر کیا گیا ہے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری یقیناً ہوگی، ہم اس صفح کی فوٹو اسٹیٹ روانہ کر رہے ہیں، اور آنجناب سے درج ذیل سوالات کر رہے ہیں، افر آنجناب کا تفصیلی جواب موصول ہونے پر قانونی کاروائی کی جائے گی۔

#### سوالات:

ا:..... ذكوره تحرير سے انبياً كرام كى تو ين موگى يانهيں؟

٢:....كيا بيتحرير شان رسالت مأب صلى الله عليه وسلم مين گستاخي قرار دي

جاسکتی ہے یانہیں؟

٣:....كيا يتحرير لكصف والى مسلمان كهلاسكتى ب؟

،....کیا اس تحریر ہے مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہوگی؟

عبدالرحمٰن ليعقوب بأواب

ج ..... منسلکه عبارت میں تمام انبیا کرام علیہم السلام کی بشمول آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے، صریح تو بین و تنقیص کی گئ ہے، حضرات انبیا کرام اور ملائکه عظام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، اس عبارت میں نہایت بے شرمی اور دریدہ دہنی سے انبیا کرام اور ملائکه کی عصمت پر حمله کیا گیا ہے، ایسا گتاخ اور دریدہ دبن باجماع امت کافر ومرتد اور واجب القتل ہے۔

"مرية المهديين" مي إ:

"اس نکت پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جارے نی صلی الله علیه وسلم کی یا انبیا کرام علیم السلام میں سے سی نبی کی شان میں بے ادبی کفر ہے، خواہ ایبا کرنے والے نے اس کو حلال سمجه كركيا هو، يا ان حضرات كي عزت و احترام كا عقيده ر کھنے کے باوجود کیا ہو، اس مسلہ پر علماً کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اور جن حضرات نے اس مسئلہ پر اور اس کی تفصیلات میں اجماع نقل کیا ہے، ان کی تعداد شار سے زیادہ ہے .....(آگ اس کی چند مثالیس ذکر کرکے لکھتے ہیں) اور یہ تمام صحابہ کرام رضوان الله عليهم اجمعين ہے لے كرآج تك كے تمام علاً اور ائمہ فویٰ کا اجماع ہے ( آگے چند اکابر ائمہ کے نام کھنے کے بعد لکھتے ہیں: ) محمد بن محون فرماتے ہیں کہ تمام علماً کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی اور بے اوبی کرنے والا کافر ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید جاری ہے، اور وہ تمام ائمہ کے نزدیک واجب القتل ہے، اور جو شخص اس کے کفر وعذاب میں شک کرے وہ بھی کا فرہے۔''

(بدية المهديين ص:٨٠٩عربي سے اردو)

لہذا فدکورہ تحریر جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیا کرام علیم السلام کی اور تمام ملائکہ مقربین کی شان میں گتاخی و دریدہ دبنی کی گئی ہے، اس کے لکھنے اور شائع کرنے والے بلاشبہ تمام ائمہ دین کے نزدیک کافر و مرتد اور واجب القتل ہیں۔ اور جو شخص ان کے کفر و ارتد اور واجب القتل ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ بیتح رینہایت ول آزار، اشتعال انگیز ہے جس

میں تمام انبیا کرام اور تمام ملائکہ عظام پر تہمت تراشی کی گئی ہے، اور سیدنا یوسف علی نبینا وعليه الصلوة والسلام كا نام لي كربطور مثال پيش كيا كيا هي، پاكستان ميس كستاخي رسول صلى الله عليه وسلم پرسزائے موت كا قانون نافذ ہوچكا ہے، اس لئے مسلمانوں كا فرض ہے کہ ان دریدہ دہن لوگوں کو عدالت میں لے جائیں اور اسلامی عدالت کا فرض ہے کہ ان گتاخوں پر سزائے موت کا حکم جاری کرے، تاکہ آئندہ اللہ کی زمین پر انبیا كرام عليهم السلام كي توبين كي جرأت نه كي جاسكے، والله اعلم! الجواب صحيح: الجواب سيحيح: الجواب صحيح: مفتى ولىحسن

مفتى محمد انور

مفتى احمد الرحمٰن جامعه علوم اسلاميه بنوري ٹاؤن کراچی

ركيس دارالافلآ جامعه علوم اسلاميه

زيدُ يوتا څير( بفت روزه ''ختم نبوت' ش:۲۴ ج: ۷ )